# بر اہیں احمدیہ

اور مولوی عبدالحق (بابائے اردو) کامقدمہ"اعظم الکلام…"

> از قلم عاصم جمالی

| نام کتاب      | براہین احمد بیہ اور مولوی عبد الحق (بابائے ار دو) کا مقد مداعظم الکلام |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| مصنف          | عاصم جمالی                                                             |
| ناشر          | عبدالمنان كوثر                                                         |
| پرنثر ۔۔۔۔۔۔۔ | طاہر مہدی امتیاز احمد وڑائج                                            |
| مطع           | ضیاءالاسلام پرلیس ربوه (چناب نگر)                                      |
| سال اشاعت     | £2013                                                                  |
| تعداد ــــــ  | 1000                                                                   |
| ىرورق         | تسنيم حفيظ                                                             |

# انتشاب

مخدوم و مکرم والدصاحب چوہدری مجمد عبدالغنی مرحوم ومغفور اور والدہ محترمہ عائشہ بیگم صاحبہ مرحومہ کے نام کہ

اس کتاب میں ان کی میرے حق میں دعاؤں کے آسان پر چھوڑے گئے خزانے کا بھی حصہ فراواں ہے۔ قار ئین سے مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کی درخواست دعاکے ساتھ

اور اپنے بیٹوں

ڈاکٹر محمد عبدالنور، انجینئر محمد عبدالحی اور اہلیہ محتر مہ امتہ المتین صاحبہ اسی طرح میری بیٹیوں محتر مہ عائشہ سلیمان صاحبہ اور محتر مہ مریم نعمان صاحبہ ، بہوؤں ضاحکہ نور اور مزنہ جی اور نواسیوں ماہا، نیجا، ملیحہ اور انوشے کے نام کہ جن کا تعاون اس تصنیف میں میرے شامل حال رہا۔

ناچيز عاصم جمالی 8مارچ2013ء

# Barahin-e- Ahmadiyah

### And

Preface of Maulvi Abdul Haq to Book entitled
"Reforms under Muslim Rule" (Azam ul Kalam
Fi Irtiqa el Islam)

Written by:

Asim Jamali

# براہین احمد بیہ: مولوی عبد الحق (بابائے اردو) کا مقدمہ "اعظم الکلام..." مندر جات

| پیش لفظ                                                                                                            | v      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| باب اول:برابین احمدیه اور مصنف بر ابین احمدیه تعارف و مشاہدات                                                      | 1      |
| 1-1-برابين احمد بيه اور مصنف براباين احمد بيه كالتعارف                                                             | 1      |
| 2-1- برابین احمد بیر کے مخالفین اور معاندین                                                                        | 5      |
| 3-1-براہین احمر یہ کی تصنیف کے متعلق ایک معترض                                                                     | 5      |
| 4-1-براتين احدىيه اور مولوى عبدالحق كامقدمه اعظم الكلام                                                            | 6      |
| 5-1-براہین احمد بیریس مولوی چراغ علی کی مالی معاونت تھی نہ کہ علمی امداد                                           | 7      |
| 6-1-براہین احمد بید میں مولوی چراغ علی کی مالی معاونت کا تذکرہ                                                     | 8      |
| 7-1-مصنف براہین احمد بیر کا کسی امداد بیامعاونت کے بارے میں کیا خیال تھا                                           | 8      |
| 8-1-براہین احدید کے مضامین کی اجمالی تفصیل                                                                         | 8      |
| 9-1-حفرت مر زاصاحب کاسر سید تحریک پر تبعره                                                                         | 9      |
| 1-10 - حضرت مر زاصاحب کاشر دھے پر کاش دیو جی بر ہمواور پادری ٹامس ہادل کی کتابوں سے موئید اقتباس کا لینی کتب میں ا | اندراج |
| پراظهارممنونیت                                                                                                     | 10     |
| 11-1-برامین احدید کی تصنیف اور بعد کے زمانے کے خادم جناب میر عباس علی صاحب                                         | 11     |
| حواله جات                                                                                                          | 11     |
| باب دوم:مولوى عبدالحق صاحب المعروف بابائے ار دو تعارف، تبصر ہو تنقید                                               | 13     |
| 1-2-مولوی عبدالحق کے سوافی کو ائف                                                                                  | 13     |
| 2-2-مولوی عبد الحق صاحب کے مذہبی عقائد                                                                             | 13     |
| 3-2- "مولوى عبد الحق صاحب كاكوئى مذهب نه تقا" اور "مذهب كے بارے ميں علم جہل سے بدتر تقا"۔                          | 13     |
| 4-2-مولوی عبدالحق اور ڈاکٹر سید عابد علی عابد کی مقدمہ نگاری                                                       | 15     |
| 5-2-مولوى عبدالحق صاحب كى ديانت ِ تصنيف و تاليف                                                                    | 15     |
| 6-2- "اعظم الکلام"مصنفه مولوی چراغ علی کے ترجے میں مولوی عبد الحق کی تحریف                                         | 22     |
| 7-2- فقره "مشهور اور پُرزور کتاب براہین احمد بیه" بیان کر ده مولوی عبد الحق صاحب کامحا کمه                         | 24     |
| 8-2-مولوی عبد الحق کے تنتبی میں بعد میں آنے والوں کابر امین احمد یہ کے بارے میں بلاد کیل روبیہ                     | 36     |

| 9-2- جناب ک پھوب کی حرفان کے نام سونوں عبرا کی کے دو خطوط:                                                       | 38                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| حواله جات                                                                                                        | 39                    |
| باب سوم: نواب اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی صاحب تعارف و تنقیدی تبصره                                              | 43                    |
| 1-3-نواباعظم پارجنگ مولوی چراغ علی مرحوم (1845–1895)                                                             | 43                    |
| 2-3-ولفریڈ کینٹ ویل سمتھ کی رائے بمولوی چراغ علی عیسائیوں کے مقابل پر حضرت مرزاغلام احمد صاحب کی انتباع کرتے تھے | 44                    |
| 3-3-اسپر تگرى رائے درباره "اعظم الكلام" "عيسائى ندجب كى جمايت بيس كسى جانے والى كتابوں بيس افضل كتاب"            | 45                    |
| 4-3-مولوى چراغ على صاحب كاخلاف منشاء مصنف حجة الله بالغه حضرت شاه ولى الله مجد د د بلوى كاحواله                  | 46                    |
| 5-3- كيا"اسلام اصلة بهت سخت ہے اور تبديلي پذير نهيس ہے"؟ اور "غذ بب اسلام النع ترقى ہے"؟                         | 49                    |
| 6-3-مولوى چراغ على كے افكارو نظر يات كے بارے ميں ڈاكٹر عبيد الله خان اور ئينٹل كالح لاہوركى رائے                 | 51                    |
| حواله جات                                                                                                        | 51                    |
| باب چہارم:حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کے خطوط                                                                | 53                    |
| بنام مولوی چراغ علی صاحب مندر جه اعظم ال کلام- تبصر ه و تنقییر                                                   | 53                    |
| 1-4-حضرت مر ناصاحب کے نقل کر دہ خطوط کے حصول کی کوششیں                                                           | 53                    |
| 2-4-زير بحث خطوط حفرت مر زاصاحب اور مشفق خواجه                                                                   | 53                    |
| 3-4-خطوط حضرت مر زاصاحب اور مولوی چراغ علی کے افر او خانہ                                                        | 53                    |
| 4-4-خطوط کے حصول کی آخری ممکنہ جاری کو حشش                                                                       | 54                    |
| 5-4-حفرت مرزاصاحب کے خطوط کو نقل کرنے والے مصنفین ڈاکٹر سید عبداللد، قاضی جادیدو غیر ہے رابطہ                    | 54                    |
| 6-4-حفرت مر زاصاحب کے پیش کردہ خطوط کے مندر جات کاجائزہ                                                          | 55                    |
| 7-4-حضرت مر زاصاحب کا دوران تصنیف اعتراضات و دیگر امور کو کتابوں کے حاشیہ پر درج کرنے کاطریق                     | 56                    |
| 8-4- كمتوبات كے نفس مضمون ميں حضرت مرزاصاحب كے علم كلام كے بدل اصول:                                             | 57                    |
| 9-4-چندواقعات مندرجه براتان احديه بقيد تاريخ برائح تغليط رائے مولوي عبد الحق                                     | 58                    |
| 01-4- خطوط حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني مندرجه مقدمه اعظم الكلام مين بيان كرده مضامين پرايك نظر اورمولو      | وى عبدالحق صاحب       |
| کی دو خطوط کوچار بناکر من مانے شائح نکالنے کی جعل سازی                                                           | 62                    |
| 11-4-خطوطسے مولوی عبدالحق صاحب کااخذ کردہ نتیجہ اوراس پر تبمرہ                                                   | 64                    |
| 12-4 مقدمه اعظم الكلام مين حفرت مر زاصاحب كے نقل كرده الفاظ "كتاب (برايين احمديد) ويره سوجزم "مولوى عب           | بدالحق کے دام تزویر ک |
| ا یک اور توژ                                                                                                     | 70                    |
| حواله جات                                                                                                        | 74                    |
|                                                                                                                  |                       |

| 79              | باب پنجم: حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی تحریرات اور مولوی چراغ علی صاحب عمومی موازنه                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79              | 1 -5-حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی اور سرسید اور ان کے رفقاء کے نظریات /عقائد                                      |
| 79              | 2-5-مولوی چراغ علی کی نظر میں قر آن سنت اور حدیث کامقام ایک تقابلی مطالعه                                             |
| 83              | 3-5-مولوی چراغ علی کی نظر میں پیش گوئیاں، معجزات، عصمت انبیاءاور وحی دالبام ایک تقابلی مطالعہ                         |
| 94              | 4-5-مولوی چراغ علی صاحب کی کتاب "تعلیقات" –ایک تقابلی مطالعه                                                          |
| زاصاحب كى لطيف  | 5-5-مولوی چراغ علی کی آیت کریمه مذکوره سورة بنی اسر ائیل، وَمَامَنْعَتَا اَنْ زُرِسِلَ کے بارے میں خاموشی اور حضرت مر |
| 95              | تفسيريه ثبوت ميجزات محديي                                                                                             |
| 98              | 6-5- مجزات محمد مندرجه قرآن كريم                                                                                      |
| 99              | 7-5- حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی اور پادری محماد الدین                                                           |
| ری بشمول پادری  | 8-5-حضرت مر زاصاحب کے چینٹی نہ کورہ "نور الحق"عربی دانی: ثبوت فصاحت وبلاغت قر آن کریم کے مقابلہ پر تمام پاد           |
| 100             | عماد الدين سامنے نہ آئے                                                                                               |
| 102             | 9-5-مولوی چراغ علی صاحب کی پادر یوں بشمول پادری عماد الدین کی شکست پر خاموشی                                          |
| 102             | 10-5-مولوی چراغ علی صاحب فقه پاشریعت کو مبنی بر قر آن نہیں سیجھتے                                                     |
| 104             | 11-5-كياحضرت مرناغلام احمه صاحب قاديانى كے مولوى چراغ على پر كوئى اثرات متر تب ہوئے تھے؟                              |
| 107             | حواله جات                                                                                                             |
| ضامين اور مولوى | باب ششم: مكتوبات حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني مندرجه مقدمه اعظم الكلام ميس درج م                                  |
| 112             | چراغ علی صاحب کی تحریرات: خصوصی موازنه                                                                                |
| 112             | 1 -6- ایک خصوصی نقابلی جائزه                                                                                          |
| 112             | 2-6-اثبات نبوت محمد بير مَا النَّهُ عَلَيْهِمُ                                                                        |
| 115             | 3-6-الجواب: چھٹی صدی کے أتی دلیل اثبات نبوت محمریہ                                                                    |
| 117             | 4-6-اور"اگر آخصفرت أقىنه ہوتے"                                                                                        |
| 121             | 5-6-حضرت مجمد مصطفح الكامقام                                                                                          |
| نمونہ122        | 6-6-اثبات نبوت محمديه مَاللَّيْجَا ميساس جهال مين حضرت محمد مصطفى مَاللَّيْجَا كى بركتوںسے سچى اور حقيقى نجات كا      |
| 123             | 7-6- حقيت قر آن شريف واثبات حقانيت فرقان مجيد                                                                         |
| 129             | 8-6۔ حقانیت قر آن شریف میں حضرت مر زاصاحب کازندہ نظام اور مولوی چراغ علی                                              |
| 131             | 9-6 _ فرقان مجید کے البامی / کلام البی ہونے کا ثبوت                                                                   |
| 139             | 10 -6_ حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني اوروحي والبهام كي تعريف                                                       |

| 11-6-كلام الهي                                                                                         | 150 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12 –6۔ ہنود پراعتراضات / وید پراعتراضات                                                                | 163 |
| حواله جات                                                                                              | 175 |
| باب مفتم:مصنف برابين احمد بيه حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادياني كامقام                                   | 181 |
| 1 -7-مامور من الله مصنف براتين احمد بدكامقام                                                           | 181 |
| 2-7-حفرت مر ذاصاحب اسلام کے فخت نصیب جرنیل                                                             | 181 |
| 3-7-براتاین احدید کے بارے میں حضرت صاحبز ادہ مر زایشیر الدین محمود احد صاحب کی رائے                    | 182 |
| 4-7-مقاله زگار تاریخ ادبیات پنجاب پونیور سٹی لاہور اور مولوی ابوالحسن ندوی کی آراء                     | 183 |
| 5-7-براتين احديد ميس مندرجه وحي والبهام اور "تاريخ أدب اردو «مصنفه ذاكثر جميل جالبي                    | 184 |
| 6-7-براتین احمدیه: حضرت تحکیم مولوی نورالدین صاحب جعیر دی کی تصدیق براتین احمدیه                       | 184 |
| 7-7- تحريرات حصرت مر زاغلام احمد قادياني صاحب: آراء سيدو قار عظيم، اور مولانا ابوالكلام آزاد           | 185 |
| 8-7-قبول احمدیت اور اہالیان حیدر آباد د کن (فرود گاہ مولوی چراغ علی صاحب) بہ ثبوت صدافت براہین احمد یہ | 185 |
| 9-7-حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود اور ترکی حکومت                                         | 187 |
| 10-7-برابين احدىيد كى تصنيف پر مولوى محمد حسين بنالوى صاحب كاربويو                                     | 192 |
| 11-7-براین احدید کے بعد حضرت مر زاصاحب کی تصنیف" سرمہ چیثم آربیہ "پرمولوی محمد حسین بٹالوی کا تبعرہ    | 192 |
| 12-7-حفرت مر زاصاحب کے بارے میں پروفیسر نصیر حبیب کی رائے                                              | 193 |
| 7-13- اختآمي                                                                                           | 193 |
| 7-14- نتيجه كلام                                                                                       | 196 |
| حواله جات                                                                                              | 197 |
| باب بشتم:حرف آخر                                                                                       | 200 |
| 1-8-7 <i>ف</i> آثر                                                                                     | 200 |
| 2-8-انجمن ترقی اُر دوپاکستان کراچی اور مجلس ترقی ادب لاہوراسی طرح دیگر حضرات سے ایک مطالبہ             | 200 |
| 3-8 _ جناب پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کاایک محا کمہ نما مکتوب بابت کتاب ہذا                    | 201 |
| پروفیسر معین الدین عقیل کاتصنیف ہذا کو خراج تحسین ۔ ۔ ۔ ۔ قابل مطالعہ اور قابل غور کتاب                | 204 |
| حواله جات                                                                                              | 204 |
| كآبيك                                                                                                  | 206 |

### بسم الله الرحمن الرحيم

# ويباجيه

آخری زمانہ کے امام سے ومہدی کے متعلق رسول اللہ علیہ علیہ کے پیشگوئی تھی وہ مال لٹائے گا اور کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔اس سے مراد دراصل وہ تفی روحانی خزانے تھے جو اسلام کی شان و شوکت اور عظمت قائم کرنے کے لئے اس نے دنیا میں عام کرنے تھے۔

حضرت بانی جماعت کواللہ تعالیٰ نے انیسویں صدی کے پرآشوب دور میں اس وفت کھڑا کیا جب ہندوستان کے عیسائی اپنی حکومت کے بل ہوتے اسلام پرحملہ آور سے آپ نے دفاع اسلام واحیائے دین کا فریضہ ایک فئے نصیب جرنیل کی طرح ادا کر کے دکھا یا۔ آپ کی پہلی معرکہ آراء کتاب براہین احمد سے نبی فرش سے عرش تک ایک تہلکہ بر پاکر دیا۔ عرش الہی پراس کا نام قطبی رکھا گیا۔ جوظا ہر کرتا تھا کہ بیہ کتاب اپنے دلائل و براہین اور انوار برکات لے لحاظ سے قطب ستارے کی مائندا فق پر طلوع ہوکر دنیا کی رہنمائی کا موجب بے گی۔ پھر واقعی ایسابی ہوا۔

1880ء میں اس کتاب کا پہلاحصہ شائع ہوا۔ تواس میں آپ نے مذاہب عالم کودس ہزارروپے کا انعامی چیلئے ویتے ہوئے دیتے ہوئے یہ پر شوکت اعلان فر ما یا کہ وہ دلائل جو حقیقت فرقان مجیداور صدافت رسالت حضرت خاتم النہین علیق کے لئے آپ نے پیش فر مائے ہیں ،کوئی شخص اپنی الہامی کتاب سے آ دھا یا تہائی یا چوتھائی یا پانچواں حصہ ہی نکال کر دکھلائے یا آپ کے دلائل کو ہی توڑ دے۔ تو آپ اسے بلا تائل دس ہزار رویے کی اپنی جائیدادا پیش کردیں گے۔

اس کتاب کے آتے ہی جہاں اسلامیان ہند کے سرفخر سے بلندہوگئے وہاں خالفین اسلام کے کیمپ میں ایک تحلیلی مج گئی۔ دراصل حضرت بانی جماعت احمد یہنے کفروالحاد کے سیلاب کے آگے ایک بند باندھ دیا تھا اور کا سرصلیب نے عیسائیت کا قلعہ پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ براہین احمد یہ کی تصنیف پر اہل علم طبقہ کی طرف سے اس کوغیر معمولی خراج تحسین پیش ہوئی۔ اہل حدیث لیڈر مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی صاحب نے اپنے رسالہ ''اشاعة السنة ''میں لکھا:۔

"جارے رائے میں بیر کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی .....اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی وجانی وقلمی ولسانی وحالی وقالی نفرت

میں ایسا ثابت قدم نکلاجس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت کم ہی پائی گئے۔''

اخبارمنشور محدی بنگلور کے مدیر شہیر جناب مولوی محد شریف صاحب بنگلوری نے بول تبصرہ کیا:۔

''سبحان الله کیاتصنیف مدیف ہے کہ جس سے دین تن کا لفظ لفظ سے ثبوت ہور ہا ہے۔ ہرایک لفظ سے حقیقت قرآن ونبوت ظاہر ہور ہی ہے ۔۔۔۔۔ کتاب براہین احمد یہ ثبوت قرآن ونبوت میں ایک ایسی بے نظیر کتاب ہے جس کا ثانی نہیں ۔۔۔۔مسلمانوں کے لئے تقویت کتاب الجلیل ہے۔ ام الکتاب کا ثبوت ہے۔ بے دین حیران ہے مہوت ہے۔''

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اس كتاب كى اشاعت كے لئے بعض مركر دہ اور نامى مسلمان رؤساء وواليان رياست كو مالى اعانت كے لئے بھى لكھا تھا تاان كو بھى تبليغ اسلام كى مہم ميں شامل كر كے ثواب كا موقع نصيب ہو۔ چندرؤسا كى طرف سے اعانت كا وعدہ ہوا بعض نے اعانت بھى كى ليكن اكثر نے بے حسى كا مظاہرہ كيا۔اعانت كرنے والوں ميں مولوى چراغ على صاحب معتمد مدار المہام دولت آصفيہ حيدرآ باددكن بھى شامل شھے۔جن كى مالى اعانت اس عظیم الشان خدمت كا ايك ادنى اعتراف تھا۔

قطبی ستارہ جیسی عظمت وشہرت کی حامل اس کتاب کے حاسد بھی پیدا ہوئے۔ برا ہوتعصب کا جواس کتاب لا جواب کے بارہ میں بیٹ چینی کرنے گئے کہ اس کتاب کے لئے حضور نے حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب، سرسید احمد خال صاحب اور مولوی سید چراغ علی صاحب سے بطور علمی اعانت بھی بعض مضامین میں مدد کی تھی۔ اس قسم کا اعتراض مولوی عبدالحق صاحب بابائے اُردونے بھی اُٹھایا ہے۔ انہوں نے مولوی چراغ علی صاحب کی ایک انگریزی کتاب کا ترجمہ ''اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام' کے نام سے کیا تواس کے مقدمہ میں حضرت میں مولوی چراغ علی صاحب نے بخض مضامین برا ہین احمد بیہ کے مدد لی۔ بیا یہ اور بلا ثبوت علی صاحب سے مرزاصاحب نے بعض مضامین برا ہین احمد بیہ کے مدد لی۔ بیا یک بینیاد اور بلا ثبوت علی صاحب سے مرزاصاحب نے بعض مضامین برا ہین احمد بیہ کے مدد لی۔ بیا یک بینیاد اور بلا ثبوت اعتراض تھا جس کا مدل اور کا فی وشا فی جواب عاصم جمالی صاحب نے زیر نظر مطالعہ میں دے کر بلا شہا یک علمی خدمت انجام دی ہے۔

خاکسار نے مرم مجیب الرحن صاحب ایڈووکیٹ کی خدمت میں بیکتاب بغرض تیمرہ مجھوائی تو انہوں نے تحریر فرمایا کہ عاصم جمالی صاحب نے اس مقالہ میں ' دخقیق کاحق اداکر دیا اور اس قابل ہے کہ شائع ہو' قبل ازیں جناب ثاقب زیروی مرحوم نے خدمت سلسلہ کے لئے کی گئی اس محنت اور عرق ریزی پرمصنف کو مبارک باددی تھی اور جناب مسعود احمد خان صاحب دہلوی مرحوم نے اسے ملمی مشقت کا آئینہ قرار دیتے ہوئے مصنف کے وسیع مطالعہ کی داددی۔

امروا قعہ بھی یہی ہے کہ مولوی چراغ علی صاحب نے براہین احمد بیدی مالی اعانت تو کی جس کا ذکر خود حضرت سے موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے۔ لیکن علمی اعانت کا الزام سراسر بے سروپا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ براہین احمد بیدی اشاعت (1884-1880) سے لے کر آج تک اس خدمت کا سہرا۔۔۔۔۔حضرت بانی جماعت احمد بید کے نام ہے اور رہے گا۔ بھی کسی دوسر ہے نے بید عوی نہیں کیا اور اگر مرز اصاحب کی وفات کے بعد کسی نے بید نقط چینی کی ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مؤلف کتاب نے اس دیر بینا عشر اض کے جواب میں پہلی دفعہ اتنی شرح و بسط باریک بینی اور تحقیق سے جواب کھ کر معترضین کو ہمیشہ کے لئے ساکت وصامت کردیا

مؤلف موصوف حضرت سلطان القلم کے قابرادوں میں سے ہیں۔''313 اصحاب صدق وصفا''کے لئے بھی گرانفذرعلمی معاونت کر چکے ہیں اور متعدد تحقیق مضامین تحریر کر چکے ہیں۔ یہ کتاب یقینا جماعتی لٹریچر میں ایک مفیدا ضافہ ہوگی۔اللہ تعالی مؤلف کتاب کی تحقیق کو پذیرائی عطافر مائے اور اہل علم احباب کے لئے اسے مفیدتا کئے کا حامل بنائے۔

اس کتاب کی اشاعت میں معاونت کرنے والے اور کتاب کی بہتری کے لئے مفید مشوروں سے معاونت کرنے والے اور کتاب کی بہتری کے لئے مفید مشوروں سے معاونت کرنے والوں کا خاکسار شکریہ اداکر تا ہے۔قائد اشاعت و نائب قائد اشاعت اور اشاعت کے اللہ پاکستان کے فاضل ممبران بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ جن کی کوشش اور توجہ سے ریم کتاب احباب جماعت کے فائدہ کے لئے شائع مور ہی ہے۔ فجز اہم اللہ الحسن الجزائ۔

والسلام خاكسار

صدرمجلس انصارالله بإكستان

# پیش لفظ

مامائے اردو مولوی عبدالحق نے جب1910ء میں مولوی چراغ علی کی ایک انگریزی کتاب " يرويوز ژيوليڻيكل ليگل اينڙ سوشيل ريفار مز انڈر مسلم رول "كاار دوتر جمه" اعظم الكلام في ارتفاء الاسلام" کے نام سے شائع کیا تو اس میں حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود ی دو خطوط (جو مولوی چراغ علی کے بلاطلب دس روپے کے نوٹ برائے اشاعت براہین احمد یہ بھجوائے گئے تھے) کو جار خطوط بنا کے کتاب کے مقدمہ میں عبارتوں کو آگے پیچھے کر کے جھاپ دیئے اور نتیجہ نکالا کہ حضرت مرز اصاحب نے مولوی جراغ علی سے جیسے تصنیف کتاب براہین احمد یہ میں کوئی علمی مد د لی ہو۔مولوی عبدالحق نے نہ صرف "اعظم الکلام" کے ترجمے میں تحریف و تدلیس کی تھی بلکہ اس جعل سازی میں بھی ہاوجود غیر جانبدار اور بے تعصب مشہور ہو کر حسب عادت مولوی جراغ علی کی شخصیت کو اجا گر کرنے کیلئے بد دیا نتی اور کر دارکشی کا ثبوت دیاہے۔ مولوی عبدالحق صاحب کوخود تسلیم تھا کہ "ان کا مذہب کے بارے میں علم جہل سے بدتر ہے "(ملاحظہ ہو کتاب ہذامیں پیرانمبر 3-2) تو پھر بھی آپ کا مذہب سے متعلق امور کے بارے میں اڑنگے مارنانہایت غیر مناسب بات ہے۔جو مولوی عبد الحق الیی شخصیت کو بہر کیف زیب نہیں دیتی تھی۔مولوی عبدالحق کی اس ترجے میں تحریف و تدلیس، اسی طرح خطوط کے درج کرنے میں اوران سے نتائج کے استخراج میں بلا ثبوت بد دیانتی کوزیر نظر کتاب میں طشت از بام کیا گیاہے۔علاوہ متعد د ناقلین مولوی عبدالحق کے ، پروفیسر معین الدین عقیل صاحب مصنف کتاب "تحریک پاکستان میں اردو کا حصہ" میں بھی آپ نے اس اعتراض کا ذکر کیا ہے۔موصوف نے ناچیز کے نام اپنے مکتوب مور خہ 12 مارچ2012ء میں کتاب زیر نظر کے مسودہ کو دیکھنے کے بعد تحریر کیاہے:۔

> "\_\_\_اس طرح ایک غلط فنهی اور کذب بیانی کی تر دید ہو جاتی ہے ۔۔۔" فسو المطلوب (ملاحظہ ہو کتاب ہذامیں پیرانمبر 3–8)

جبیا کہ کتاب کے عنوان سے ظاہر ہے کہ محولہ بالا مقدمہ کے براہین احمد یہ سے متعلق اندراجات کوہی زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہاں اس امر کوشر وع ہی میں واضح کر دیناضر وری ہے کہ اس ہیجمدان کو مولوی عبدالحق صاحب مرحوم سے قطعاً کوئی رقابت یا پرخاش نہیں ہے۔ بلکہ میں موصوف کی اردو زبان کے لئے خدمات کادل سے اعتراف کر تاہوں۔

ناچیز کی اس کتاب سے قبل "حیات احمد" کے فاضل مصنف جناب شیخ لیعقوب علی صاحب عرفانی نے اس اعتراض کی تر دید میں کتاب مذکور میں مناسب جواب دیا ہے اور مولوی عبد الحق صاحب سے خطو کتابت بھی کی تھی (ملاحظہ ہو کتاب ہذاکا مقام پیرانمبر 3-1 اور 9-2) لیکن عرفانی صاحب نے اس پر کوئی موازنہ قائم نہ کیا تھا، جوان کی کتاب کے منشاء کے خلاف تھا۔ لیکن اس پیچ مدان نے علاوہ دیگر امور کے ایک عمومی اور ایک خصوصی موازنہ بمع نتیجہ کلام بھی پیش کیا ہے (ملاحظہ ہوبالخصوص باب پنجم وششم) تا کہ اس اعتراض کا مکمل جواب سامنے آ جائے۔

قارئین کرام کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے اس کے لکھنے کا پہلے پہل خیال مجھے 1970ء کی دہائی کے ابتداء میں آیا جب میں سنٹرل لا ئبریری بہاولپور میں محمدیجیٰ تنہا کی کتاب "سیر المصنفین" کو دیکھ رہاتھا۔ جس میں اس اعتراض کو مولوی عبدالحق کے مقدمہ "اعظم الکلام" کے حوالے سے نقل کیا گیا تھا۔

انہی دنوں میں میری نظرسے حضرت صاحبزادہ مرزابشیر الدین محموداحمد صاحب (خلیفۃ المسے الثانی) کی تقاریر کا مجموعہ "فضائل القرآن" گزراجس میں اس اعتراض کا ایک اصولی جواب موجود تھا۔ اس کی روشنی میں میں نے اس موضوع پر مطالعہ اور شخقیق کاسلسلہ جاری رکھا۔ لیکن بڑے شہروں سے دوری کے سبب متعلقہ کتب میسرنہ آسکیں اسی طرح چند در چند اسباب کی وجہ سے کتاب معرضِ تعویق میں رہی۔

1980ء کی دہائی کائی کوئی سال تھا کہ بفضلہ تعالیٰ اس احقر العباد نے حضرت اقد سے مسیح موعود کو خواب میں اپنے گھر میں صوفے پر تشریف فرماد یکھا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ ابھی میں نے کوئی کتاب لکھنی شروع نہیں کی تھی البتہ ایساارادہ رکھتا تھا اور اس بارے میں سوچتار ہتا تھا۔ لیکن حضرت اقد س مجھ سے میری لکھی جانے والی کتاب یا مضمون کے بارے میں کچھ پوچھتے رہے جو اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے لیکن صرف یہی یاد ہے کہ حضرت نے بڑے تلظف سے لکھی جانے والی کتاب یا مضمون کے بارے میں کتاب کھے جانے کی بشارت شامل بارے میں مختصر آبا تیں کیں تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زیارت میں کتاب لکھے جانے کی بشارت شامل بارے میں ناچیز نے اپنے ایک مضمون مطبوعہ ماہ نامہ "انصار اللہ "ربوہ براہین احمد یہ نمبر (فروری 1998ء) صفحہ 105 پر الگ کتابی شکل میں شائع کروانے کا عند یہ ظاہر اللہ "ربوہ براہین احمد یہ نمبر (فروری 1998ء) صفحہ 105 پر الگ کتابی شکل میں شائع کروانے کا عند یہ ظاہر

كبإتھا\_

1990ء کی دہائی کے نصف اواخر پر میں نیشنل بنک آف پاکتان ربوہ میں بطور منیجر تعینات تھا۔ انہی دنوں ابتداًء میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ تقریباً کوئی ستر (70)صفحات لکھ کر مسودہ جناب سید عبد الحکی شاہ صاحب ناظر اشاعت کی خدمت میں پیش کیا توشاہ صاحب کی طرف سے جواب موصول ہوا:
"نظارت کو اس کی اشاعت پر اصولی طور پر کوئی اعتراض نہیں "۔(20 اپریل 1998ء)

اس سے قبل ہیہ مسودہ استاذی المکرم جناب ثا قب زیر وی صاحب کی خدمت میں بھجوا چکا تھااور موصوف کی طرف سے جواب موصول ہوا:

"آپ نے ماشاء اللہ بڑی محنت کی ہے۔ عرق ریزی سے کام لیا ہے۔۔۔ اس خدمت سلسلہ کے لئے مبار کباد وصول فرمائے۔اللہم زد فزد (21اگست1997ء)

لیکن اس وقت تک لکھے گئے مواد میں مزید اضافے کی خواہش تھی۔ جسے اضافے کے بعد گرامی قدر مکرم مسعود احمد خان دہلوی کی خدمت میں ایک نظر دیکھنے کیلئے پیش کیا گیا تو موصوف نے لکھا:
"بہت وسیع مطالعہ اور علمی مشقت کا آئینہ دار آپ کا ضخیم مقالہ۔۔۔میں نے اول سے آخر تک پڑھا۔ آپ کے وسیع مطالعہ کی داد دیئے بغیر نہ رہا۔۔۔"(ناچیز کے 27مارچ 2011ء کے عریضے کے جواب میں)

اس اجازت اور ستائش کے باوصف اس وقت بھی کتاب کے نفس مضمون میں، مَیں کمی محسوس کررہاتھا۔ جسے ایک حد تک پورا کر کے موجو د شکل میں کتاب پیش خدمت ہے۔

قیام ربوہ کے دور سے تاایں دم مشفقی سید مبشر احمد ایاز صاحب اور ان کے فاضل عملہ کمپوزنگ کا بھر پور تعاون میر ہے شامل حال رہا ہے۔ آخری کمپوزنگ کے مراحل میں عزیز مکرم عامر سہیل اختر صاحب، پروفیسر نصیر حبیب صاحب لندن برائے اہم حوالہ جات اور سرورق کے لئے عزیزہ محترمہ تسنیم حفیظ صاحبہ کا،اسی طرح مکرم مرزا خلیل احمد قمر صاحب سے بھی گاہے ماہے موضوع زیر بحث کے مختلف بہلوؤں پر بات چیت ہوتی رہی ہے۔ ناچیز ان احباب کی معاونت کا از حد شکر گزار ہے۔ "اعظم الکلام "کے انگریزی متن کی عکسی نقول ناچیز کو مشفقی حنیف محمود صاحب نے مہیا کی ہیں اور " تحقیق الجہاد "کے انگریزی متن کی عکسی نقول میر سے بیٹے ڈاکٹر محمد عبد النور نے بہم پہنچائی ہیں۔ خدا بخش اور نٹیئل لا تبریری انگریزی متن کی عکسی نقول میر سے بیٹے ڈاکٹر محمد عبد النور نے بہم پہنچائی ہیں۔ خدا بخش اور نٹیئل لا تبریری پیٹنہ انڈیا کے ڈائر کیٹر جناب امتیاز احمد صاحب کا بھی یہ احقر شکر گزار ہے کہ انہوں نے مولوی چراغ علی کی

کتاب "تعلیقات " تبادلے میں بہم پہنچائی جو پاکتان میں کہیں نہ مل سکی۔ اسی طرح موصوف نے ڈاکٹر منور حسین کی "مولوی چراغ علی کی علمی خدمات "تحفیۃً عنایت کی اور سنٹرل لا ئبریری بہاولپور کے جناب اقبال صاحب " بھی خانہ والے " اور خلافت لا ئبریری ربوہ کے لا ئبریرین جناب محمد صادق صاحب اور حبیب الرحمن زیروی صاحب بھی کتب مہیا کرنے کے لئے میرے شکریے کے مستحق ہیں۔علاوہ ازیں جن دیگر کرم فرماؤں نے تعاون کیاہے ان کا کتاب کے متعلقہ مقامات پر شکریہ ادا کر دیا گیاہے۔ اگر کسی دوست کا شکریہ ادا کر نے سے رہ گیاہو توان سے میں معذرت خواہ ہوں۔

اور اگر مخدومی حافظ مظفر احمد صاحب (صدر مجلس انصار الله پاکستان) اور ان کے رفقاء کا شکریہ ادانہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ اسی طرح سب سے آخر پر مخدوم و مکرم مشفقی جناب مجیب الرحمن صاحب ایڈوو کیٹ میرے خصوصی شکر ہے کے مستحق ہیں جنہوں نے کتاب زیر نظر کومؤثر و مر بوط بنانے میں اپنے او قات عزیز سے مسودہ کے تنقیدی مطالعے کا وقت نکالا اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیا۔ جن سے بھر بور استفادہ کیا گیا ہے۔ جز اھم الله احسن الجز اء۔

ان تمام معروضات کے باوجود میں اس بات کا اظہار ضروری سمجھتاہوں کہ اس ناچیز نے کتاب براہین احمد سے کم مطابق کھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر مجھ سے کہیں بیان کرنے میں کو تاہی ہوئی ہے تو اس بارے میں براہین احمد سے کا بیان ہی فوقیت رکھے گا۔ یہ احقر کسی ممکنہ فرو گذاشت کی اجھی سے معذرت کرتا ہے۔ (جس میں معنوی اور کتابت (کمپوزنگ) کی غلطیاں بھی شامل بس )۔ استغفر الله ربے من کل ذنب و انبو ب البہ۔

میں نے کتاب کے آخر پر انجمن ترقی ار دو کراچی اور مجلس ترقی ادب لاہوراسی طرح دیگر حضرات سے مطالبہ کیاہے کہ آئندہ جب بھی اس موضوع پر کوئی کتاب شائع کریں یا بالخصوص اس بارے میں لکھا جائے تو یک طرفہ ڈ گری دینے سے قبل میری معروضات کا بھی ذکر کر دیاجائے کہ تا دونوں پہلو قاری کے پیش نظر رہیں اور میری رائے میں تو اب اس غلط فہمی اور کذب بیانی کو دوہر ائے جانارک جاناچاہئے۔خدا کرے کہ ایساہو سکے۔ آمین۔

دعاؤں کااز حد محتاج ناچیز عاصم جمالی

مور خه 8 مارچ 2013

# باب اول: بر ابین احمد به اور مصنف بر ابین احمد به تعارف ومشامدات

ر باست حیدر آباد د کن میں لفظ مولوی گزیٹڈ آفیسر کے لیے استعال ہو تا تھا۔ اور مقد مہ سے مراد کوئی عدالتی مقدمہ نہیں بلکہ ''کسی متن یا تصنیف یا تالیف( پاکتاب) کے موضوع، نفس مضمون اور اس کے متعلقہ پہلوؤں کا تعارف، نوعیت، تحقیق تنقید، پس منظر، جواز وغیرہ پر مشتمل تحریر جومصنف یا مولف یا مرتب یا مدبرون (جمعنی: یُدون: تدوین کرنے والا۔ ناقل) تحریر کے آغاز میں شامل

ہمارے پیش نظر ایک ایسے ہی مولوی صاحب کے لکھے ہوئے ایک مقدمے میں براہین احمد یہ کے ذکر سے ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی براہین احمد یہ میں اس لفظ کو استعال فرمایا ہے آپٴ فرماتے ہیں: ''…یہ کتاب مرتب ہے ایک اشتہار اور ایک مقدمہ اور چار فصل اور ایک خاتمه پر..."<del>2</del>

### 1-1\_ براین احمد بداور مصنف براین احمد بد کا تعارف

براہین احمد یہ، حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی (1908–1835ء) کی پہلی تصنیف ہے۔ جس کا بورانام "براہین احمد یہ ملقب بیہ البرابين الاحمربيه على حقيت كتاب الله القرآن والنبوة المحمديية "بي- اس كتاب كو حضرت مر زاصاحب نے ملهم اور مامور ہو كر \_ \_ \_ تالیف کیاتھا۔اس تالیف کی غرض "اصلاح و تجدید دین" تھی۔ آپ کی ماموریت "مجد دونت ۔۔۔روحانی طوریر اس کے کمالات مسح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں۔۔۔"اگر چہ اس ماموریت اور مشابہت میں المسے الموعود اورالامام المہدی ہونامضمر تھالیکن ان امور کا آپ پر تدریجاً نکشاف ہوا۔اس ماموریت کی بشارت کو آپ کے سوانح نگار بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

''…پکایک آپ پر ایک قشم کی ربودگی اور غنودگی طاری ہوئی (یہ بڑی مسجد کا واقعہ ہے) تھوڑی دیر کے بعد یہ حالت حاتی رہی۔ تو آپ الحمد لله کھیہ کر ہوش میں آئے اور کہا کہ مجھ پر ظاہر ہواہے کہ "ایک باغ لگایا جار ہاہے اور میں اس کامالی مقرر کیا گیا ہوں۔"<del>ق</del>

حضرت مر زاصاحب نے دس ہز ارروپیہ کااشتہار دیا۔ جس میں بیان فرمایا کہ آپ کی اصلاح و تحدید دین کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ:

" د نیامیں منجانب اللہ اور سحاند ہب جس کے ذریعے سے انسان خدا تعالیٰ کوہر ایک عیب اور نقص سے بری سمجھ کر اس کی تمام ہاک اور کامل صفتوں پر دلی یقین سے ایمان لا تا ہے وہ فقط اسلام ہے جس میں سچائی کی برکتیں آفتاب کی طرح چیک رہی ہیں اور صداقت کی روشنی دن کی طرح ظاہر ہو رہی ہے اور دوسرے تمام مذہب ایسے بدیہی البطلان ہیں کہ نہ عقلی تحقیقات سے اُن کے اصول صیح اور درست ثابت ہوتے ہیں اور نہ ان پر چلنے سے ایک ذرہ روحانی بر کت و قبولیت الٰہی مل سکتی ہے بلکہ ان کی یابندی سے انسان نہایت در جہہ کا کور باطن اور سیہ دل ہو جاتا ہے جس کی شقاوت پر اسی جہان میں نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں..."4

براہین احمر یہ ایسی کتاب ہے جس کو دوست دشمن سب نے پڑھا...اس کانسخہ مکہ، مدینہ، بخاراتک پہنچا۔ گور نمنٹ کے پاس اس کی کا بی بھیجی گئی۔ ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں، برہمنوں نے اسے پڑھااور وہ کوئی گمنام کتاب نہیں بلکہ وہ شہرت یافتہ کتاب ہے۔ کوئی پڑھا کھا آدمی جو نہ ہبی نداق رکھتا ہواس سے بے خبر نہیں۔ قبر اہین احمد یہ ... تمام ملک بلکہ بلاد عرب اور فارس تک شاکع ہو چکی ہے۔ <u>6</u> ہنوز حضرت مر زاصاب اپنی عمر کے پہلے حصہ میں تخصیل علم میں مشغول تھے یاا بھی تعلیمی سلسلہ سے تازہ ہی فارغ ہوئے تھے اور سے بٹالہ یاسیالکوٹ کاذکر ہے جو 1864ء یا 1865ء کا زمانہ تھا۔ جب آپ نے حضرت خاتم الا نبیاء مُثاثِینی کو خواب میں بڑے جاہ و جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبر دست پہلوان کی طرح گرسی پر جلوس فرماد یکھا۔ اس وقت حضرت مر زاصاحب کے ہاتھ میں ایک اپنی کتاب تھی جو خود آپ کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ آنحضرت مُثاثِینی کے پوچھنے پر کہ تو نے اس کا کیانام رکھا ہے تو حضرت مر زاصاحب نے عرض کیا کہ "اس کانام میں نے قطبی رکھا ہے"۔ یہ بشارت ان ایام اور ان حالات میں دی گئی جب کہ کسی کتاب کی تالیف و تصنیف کا وہم و مگان بھی نہیں تھا۔ <sup>2</sup>

اس خواب کا تفصیلی تذکرہ آگے آئے گالیکن یہاں حضرت مر زاصاحب کے والد حضرت مر زاغلام مرتضٰی صاحب کی ایک رؤیاء کو درج کیاجا تاہے جو حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کے متعلق ہے:۔

جناب شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی اسی رویاء کے متعلق لکھتے ہیں:۔

"۔۔۔۔ ناظرین کو اس رویاء کی طرف بھی توجہ دلا تا ہوں جو حضرت مر زاغلام مرتضیٰ صاحب آپ کے والد ماجد نے دیکھی تھی۔ کہ آخضرت مَنَّ اللَّیْمِ آپ کے مکان کی طرف بڑی شان سے آرہے ہیں۔ یہ گویا آخضرت مَنَّ اللَّیْمِ آپ کے مکان کی طرف بڑی شان سے آرہے ہیں۔ یہ گویا آخضرت مَنَّ اللَّیْمِ آپ کے مکان کی طرف بڑی شان سے آرہے ہیں۔ یہ گویا آخضرت مَنَّ اللَّیْمِ آپ کے مکان کی طرف بڑی شان سے آرہے ہیں۔ یہ گویا آخضرت مَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰ

حضرت مر زاصاحب کی ایک رؤیا بھی اس کی تصدیق کرتی ہے:۔

"تھوڑے دن گزرے ہیں کہ ایک مد قوق اور قریب الموت انسان مجھے دکھائی دیا۔ اور اس نے ظاہر کیا کہ میر انام دین محمد ہے اور میرے دل میں ڈالا گیاہے کہ بید دین محمد ہے۔ جو مجسم ہو کر نظر آیا ہے۔ اور میں نے اس کو تسلی دی کہ تومیرے ہاتھ سے شفا یائے گا۔"2

1857ء کے غدر کے زمانے کے قریب حضرت مرزاصاحب کو بٹالہ میں تعلیم کے لئے بھیجا گیا۔ آپ کے ہم مکتبوں میں مولوی محمد حسین بٹالوی اور لالہ بھیم سین بھی وہیں آپ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ ہمیشہ خلوت کو پہند کرتے اور اپنی تعلیم میں مصروف رہتے تھے اور فارغ او قات میں ان کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے جو مخالفین اسلام نے لکھی ہیں یا ان کے جو اب میں مسلمانوں نے تحریر کی ہیں۔ اس عمر میں آپ تہجد اور نوافل پڑھنے کے با قاعدہ عادی تھے اور دعاؤں میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کا قیام اپنی حویلی میں ہوا کر تا تھاجوا کی بڑاعالی شان مکان تھا۔

آپ کی فطرت میں اعلائے کلمۃ الاسلام کاجوش ودیعت کیا گیا تھا۔ آپ کی رات اگر دعاؤں اور عبادت میں گزرتی تھی تو دن اِسی غور و فکر
میں گزرتا تھا کہ اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب کر کے دکھایا جاوے اور اس مقصد کے لئے آپ دوسرے مذاہب کی کتابوں کو اور
اسلام پر کئے گئے اعتراضات کو ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے۔ نہ صرف پڑھتے رہتے بلکہ آپ نے ان کو جمع بھی کیا تھا۔ مگر وہ مجموعہ طاعون
کے ایام میں جل گیا۔ اگرچہ اکثر بڑے بڑے اعتراضات کے جو ابات آپ کی تصانیف میں آگئے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ رقم فرمایا کہ
ان کی تعداد تین ہز ارکے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی گواہ ہے کہ ایک طرفۃ العین کے لئے بھی ان اعتراضوں نے آپ کے دل کو
مذبذب یا متاثر نہیں کیا۔ آپ جوں جو ابان اعتراضوں کو پڑھتے جاتے اسی قدر ان اعتراضوں کی ذلت آپ کے دل میں ساتی جاتی تھی۔

اور رسول الله مَنَّالِيَّةِ عَلَى عظمت اور محبت سے دل عطر کے شیشہ کی طرح نظر آتا۔

آپ نے یہ بھی غور کیاہے کہ رسول اللہ سَکَافِیْکِم کے جس پاک فعل یا قر آن شریف کی جس آیت پر مخالفوں نے اعتراض کیاہے۔ وہاں ہی حقائق اور حکمت کا ایک خزانہ نظر آیاہے۔ جو کہ ان بد باطن اور خبیث طینت مخالفون کو عیب نظر آیاہے۔

آپ کے صاحبز ادہ مر زاسلطان احمد صاحب کابیان ہے کہ:۔

"عیسائی مذہب کے خلاف حضرت (مرزاصاحب) کو اس قدر جوش تھا کہ اگر ساری دنیا کا جوش ایک پلڑے میں اور حضرت کا جوش ایک پلڑے میں ہو تو آپ کا پلڑا بھاری ہو گا۔"

عیسائیوں کے ساتھ مذہبی بات چیت کا سلسلہ تو ان ایام میں شروع ہوا جب آپ سیالکوٹ میں مقیم تھے۔ لیکن جب وہاں سے واپس تشریف لائے اور قادیان مقیم ہوئے تو علی العموم بٹالہ جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ اور وہاں عیسائی مشن قائم ہو چکا تھا۔ اندر ہی اندر بعض مسلمانوں میں ارتداد کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا تھا۔

حضرت صاحب کے پاس مرزالور کی چھی ہوئی بائبل تھی اور آپ نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا تھا۔ بعض او قات خود بائبل پر نشان کرتے سے عیسائیوں کے پرچپہ نور افشاں کو آپ با قاعدہ منگواتے اور اس میں کئے گئے اعتراضات کے جوابات کبھی اپنے نام سے اور کبھی دوسروں سے بھی تکھوا دیتے تھے۔ اس غرض کے لئے آپ کبھی شیخ رحیم بخش صاحب والد مولوی محمد حسین بٹالوی کے نام سے بھی چھپوا دیتے تھے۔ منثی نبی بخش پٹواری کوعیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات سکھاتے جو بٹالہ میں پادریوں سے مباحثات کرتے جن میں بادری صاحبان نہایت خفیف ہوتے تھے۔

قادیان میں بعض عیسائی مشنری پادری ہیٹ مین وغیرہ آ جایا کرتے تھے۔ مگران میں سے کبھی کوئی حضرت مر زاصاحب سے مذہبی گفتگو نہیں کر تاتھا۔ بلکہ بازار میں وعظ وغیرہ کہد کراور آپ سے ملا قات کر کے واپس چلے جاتے تھے۔

حضرت مر زاصاحب کی توجہ براہین احمد ہے کام کے آغاز کے قریب قریب آر بیسان اور برامھ سان کی طرف بے حد تھی۔ اور آپ

اس فتنہ کی تخی کو خصوصیت سے محسوس کررہ ہے تھے۔ اس کے کئی اسباب تھے۔ ایک بید کہ تعلیم یافتہ طبقہ کو ان جدید خیالات کی طرف
زور سے توجہ ہورہی تھی۔ برگال میں بر محوازم ترقی کر رہا تھا اور بمبئی کی طرف آر بیہ سان بڑھ رہا تھا۔ اور اب بیہ تحریکیں برگال اور بمبئی
سے نکل کر پنجاب میں آچی تھیں اور زور و شور سے اس کا اثر پھیل رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سب سے ضروری اور اصل چیز مذہب
میں خدا کی و جی اور سلسلہ نبوت ہے۔ اور اس کے خلاف برامھ سان نے خطر ناک مملہ کیا تھا۔ اور آر بیہ سان بھی اس کا موئیہ تھا۔ عیسائی
و جی اور نبوت کے قائل تو تھے۔ اس لئے آپ نے آر بیہ سان اور برامھ سان پر پوری قوت اور طاقت سے نہ صرف منقولی رنگ میں حملہ
کیا بلکہ آپ نے حالی رنگ پیدا کر کے اس فتنہ کا مقابلہ کیا۔ چو نکہ اسلام پر ان لوگوں کا طریق عیسائیوں کے مقابلہ میں جدا گانہ تھا۔ آپ
نی آر بیہ سان اور برامھ سان کے لیڈروں اور بانیوں کو مقابلہ کے لئے بلایا۔ خود آر بیہ سان کے بانی اور اس کے دست وبازو سرگرم لیڈر ان پر اتمام جبت کریں۔ اس کا
ظہور بر اہین احمد ہے کی تصنیف سے ہو تا ہے۔ کیونکہ "پیٹرت دیا نند نے سر نکا لئے ہی اسلام پر زبان کھولی اور اپنی کتاب ستیار تھ پر کاش
میں آخصرت مُنالیقینی کی بہت ہے ادبی کی اور قر آن شریف کا بہت تو ہین کے ساتھ ذکر کیا۔ " 10 طادہ ازیں ملاحظہ ہور الم الح وف کا

مر زااساعیل بیگ 1877ء یا 1878ء کے قریب حضرت مر زاغلام احمد قادیانی کی خدمت میں آئے تھے۔ جو بیگ صاحب کے کھیلنے کو دنے کے دن تھے۔ کوئی نو دس سال کی عمر تھی۔ آپ کا کام بیہ مقرر ہوا کہ وہ آپ کے گھر سے روٹی لے کر آیا کریں اور حضرت کے پاس کھالیا کریں اور نماز آپ کے ساتھ پڑھنے جایا کرے۔ موصوف کا بیان ہے کہ ان ایام میں حضرت صاحب کوئی مسودہ لکھا کرتے تھے۔

یمی وہ زمانہ ہے جبکہ براہین احمد میہ کی تصنیف کاکام شروع ہورہاتھا۔ حضرت مرزاغلام مرتضیٰی (والد ماجد حضرت مرزاغلام احمد قادیانی)
مرزااساعیل بیگ کو کبھی کبھی بلا لیتے۔ آپ چار پائی پر پڑے رہتے پاس دو کرسیاں پڑی رہتی تھیں۔ مرزااساعیل بیگ کو کرسی پر بیٹھ جانے فرماتے اور دریافت کرتے کہ: سنا تیرامرزاکیا کرتا ہے؟ تومیس (مرزااساعیل بیگ) کہتا کہ قرآن دیکھتے ہیں (حضرت مرزاصاحب نے قرآن مجید کو بے انتہام تبہ پڑھا ہے۔ آپ کے پاس ایک حمائل تھی۔ جے بقول آپ کے صاحبزادے خان بہادر مرزا سلطان احمد شاید دس ہزار مرتبہ اس کو پڑھا ہو۔ مصنف حیات احمد نے خود اسے دیکھا تھا) اس پروہ کہتے کہ کبھی سانس بھی لیتا ہے دمطلب میہ تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ بھی ہوتا ہے۔ مصنف حیات احمد) پھر یہ پوچھتے کہ رات کو سوتا بھی ہے؟ مَیس جواب دیتا کہ ہاں سوتے بھی ہیں اور اٹھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس پر مرزاصاحب (والد ماجد حضرت مرزاغلام احمد قادیانی) کہتے کہ اس نے مسالے تعلقات چھوڑ دیئے ہیں اور واسے کام لیتا ہوں۔ دوسر ابھائی کیسالا نُق ہے وہ معذور ہے۔

حضرت اقدس (مرزاغلام احمد قادیانی صاحب) جب والد صاحب کی خدمت میں جاتے تو نظر نیجے ڈال کر چٹائی پر بیٹھ جاتے تھے آپ (حضرت والدماجد صاحب) کے سامنے کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ ان ایام میں آپ کی شانہ روز زندگی کا ایک انتہائی مختصر خا کہ ہے۔ حضرت مر زا غلام احمد صاحب قادیانی ایک ایسے گاؤں قادیان (ضلع گورداسپور / انڈیا) میں رہتے تھے جہاں عام واقفیت اور علمی معلومات کے بڑھانے کا کوئی موقعہ نہیں تھا۔ لیکن آپ ان تمام حالات سے واقنیت رکھتے تھے جو مذہبی د نیامیں پیدا ہورہے تھے اور ہر مذہبی تح یک کااس نظر سے مطالعہ کرتے تھے کہ وہ کس حد تک اسلام سے تصادم کرنے والی ہے۔ اور جہاں آپ کو معلوم ہو تا کہ کوئی تحریک اسلامی عقیدہ یا تعلیم سے طکر کھاتی ہے۔ آپ فوراً اصول اسلام کی صیانت کے لئے شمشیر قلم ہاتھ میں لے کر میدان میں نکل آتے اور اس طرح پر اخبارات کے ذریعہ ان اعتراضات اور ان کے جوابات دینے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پینچ گئی تھی کہ اسلام پر حاروں طرف سے حملے شر وع ہو گئے تھے۔ عیسائی اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ حملے کر رہے تھے۔ آریوں کے جدید فرقہ نے ان کو مد د دی۔ جس کا اوپر ذکر کیا گیاہے۔ ان حملوں کی ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر مسلمانوں کی اندرونی حالت درست ہوتی گروہ دن بدن قابل افسوس ہور ہی تھی۔ سر سید کی تحریک مذہبی نقطہ خیال سے مصرا تریبدا کر رہی تھی۔ یہ بھی براہین احمد یہ کی تالیف کی ابتدائی تحریک میں سے ایک وجہ تھی۔ کچھ شک نہیں کہ براہین احمد یہ کی تصنیف کے خارجی محرکات یہی مباحثات تھے۔ مگر حقیقت یمی ہے کہ یہ مباشات بھی ربانی تحریک کے نتیجے میں تھے۔اس وقت کے اسلامی مذہبی لیڈروں میں حضرت مر زاصاحب کانام تک بھی نہ آتا تھا کہ پکایک ایس ہوا چلی کہ ان مضامین نے مذہبی میدان میں ایک نئ حرکت پیدا کر دی اور تمام لو گوں کی توجہ کو بدل دیا اور جب پنڈت دیانند جی اور دوسرے آر یہ مناظر اس میدان میں نہ تھہر سکے تو حضرت مرزاصاحب کی شخصیت غیر معمولی نظر آنے لگی اور ادھر حضرت نے اسلام پر حملوں کی کثرت کو دیکھ کریہ فیصلہ کر لیا کہ اسلام کی صداقت کے اظہار واعلان کو زندگی اور موت کا سوال بناد ماحاوے۔ چنانچہ آپ نے براہین احمد یہ کی اشاعت کاارادہ اس نج پر کیا کہ اس کے ساتھ دس ہر ارروپیہ کے انعام کااعلان کیا

جاوے جو اس شخص کا حق ہو گاجو دلا کل مندرجہ براہین کے پانچویں حصہ تک توڑ کر دکھاوے یا پانچویں حصہ کے برابر اسی قسم کے دلا کل اپنی کتاب سے پیش کرے۔

# 2-1- براہین احدیہ کے مخالفین اور معاندین

یہ کتاب حقیقت اسلام اور صداقت محمد یہ کے لئے لکھی جارہی تھی مگر پھر بھی بد قشمتی سے مسلمانوں کے بعض کوارٹر زمیں مخالفت کا ہلکا ساد ھواں اٹھتاد کھائی دیااور جوں جوں کتاب کی جلدیں شائع ہونے لگیں مخالفت کے دائرہ میں وسعت ہوتی گئی۔

81-1882ء میں اندرونی مخالفین میں شورش پیدا ہوئی اس لئے کہ حصہ سوم میں آپ نے بید دعویٰ کھلے الفاظ میں کر دیا تھا کہ جس کو الہام میں شک ہو ہم اس کو مشاہدہ کرادیتے ہیں 11 بید مخالفت امر تسر اور لدھیانہ میں ابھری جو تقریر کے دائرہ سے نکل کر تحریر کے دائرہ میں آنے لگی۔ دائرہ میں آنے لگی۔

بیرونی مخالفین کا اظہار اخبار سفیر ہندام تسر ، نور افشاں لدھیانہ اور رسالہ ودیا پر کاشک امر تسر میں ہوتاتھا ۔ نور افشاں اور سفیر ہند میں تو پادری صاحبان نے اور و دیا پر کاشک میں آریوں نے طوفان بے تمیزی برپا کیا۔ ان مخالفین کا حضرت مرزاصاحب نے براہین احمد یہ حصہ دوم میں ذکر کیا۔ آپ کو اپنی کامیابی اور مخالفین کے ناکام رہنے کا اس قدر بصیرت افروزیقین تھا کہ انہیں خطاب کرے کہا۔

یج کچ کہو اگر نہ بنا تم سے کچھ جواب پھر بھی ہیہ منہ جہاں کو دکھاؤ گے یا نہیں

ہیر ونی مخالفین میں پادری بی ایل ٹھاکر داس، برہموؤں میں سے پنڈت سیتانند اگنی ہوتری نے براہین پر ربویو نگاری کے رنگ میں اعتراضات کئے اور آریوں میں سے مقتول لیکھ رام نے تکذیب براہین احمد یہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ لیکن ان میں سے کسی کو سہ جر آت اور حوصلہ نہ ہوا کہ وہ میدان مقابلہ میں آگر براہین کے اعلان کے موافق فیصلہ کرتے۔

# 3-1- براہین احمد یہ کی تصنیف کے متعلق ایک معترض

براہین احمد یہ اپنے مضامین کی قوت اور اسلوب بیان کی ندرت کے لحاظ سے بے نظیر اور لاجواب تصنیف ہے۔ مخالفین نے اس کے متعلق جو کچھ چاہا لکھا مگر کسی شخص کو یہ لکھنے کی کبھی جر اُت نہ ہوئی کہ اس کتاب کی تصنیف ہیں کسی اور کا پچھ بھی دخل تھا۔ لیکن مولوی عبد الحق نے مولوی چراغ علی کی ایک انگریزی کتاب کا ترجمہ "اعظم الکلام فی ارتفاء الاسلام" کے نام سے کیا تو اس کے مقدمہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام (حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی) کے بعض مکتوبات کا خلاصہ دے کر جو نتیجہ نکالا ہے وہ مکتوبات کی اندرونی شہادت پر غور کرنے سے بخوبی عیاں ہے لیکن مولوی صاحب اور ان کی اندھاد ھند تقلید میں ایک صدی سے زائد عرصہ سے کسی مثال اور مقام کی نشاند ہی کے بغیر کچھ لوگ حضرت مرزاصاحب کے بارے میں ایک غلط اور بے بنیاد بات کی بلا ثبوت اور بغیر سوچ سمجھے نقل در نقل کرتے چلے آرہے ہیں اور یہی ہمارے زیرِ نظر مقالے کاموضوع ہے۔

اس سلسلے میں اگرچہ "حیات احمد" کے فاضل مصنف شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے اپنی کتاب کے منشاء کے خلاف کوئی موازنہ قائم نہیں کیالیکن بہت سے دلا کل اس کی تردید میں تحریر کئے ہیں۔ جن سے ناچیز راقم الحروف نے اس مضمون میں جابجا بھرپور استفادہ کیا ہے۔ اور شیخ صاحب موصوف کے دلا کل کی توسیع میں راقم السطور ایک موازنہ بھی پیش کر رہاہے۔ لیکن اس سے قبل مولوی عبد الحق (معترض)اور مولوی چراغ علی (جن کی آڑمیں مولوی عبدالحق صاحب نے براہین احمد یہ پر اعتراض کیاہے) کے:

سوانحی کوا نُف، مذہبی عقائد، دیانت فکر و نظر، مولوی چراغ علی سے ربط و ضبط اور مولوی عبد الحق کی دیانت تصنیف و تالیف پر باب دوم اور سوم میں نظر ڈالی گئی ہے کہ تامولوی عبد الحق صاحب کا اس علمی بد دیا نتی پر مقام متعین کیا جاسکے اور پھر اس اعتراض کا بھانڈ ا پچوڑ نے کے لئے خود مولوی عبد الحق اور ان کے ممدوح مولوی چراغ علی کا علمی ودینی مقام کا بھی تعین کیا جاسکے۔ ایک موازنہ حضرت اقدس مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی تحریروں سے کرکے اس قصے کو تمام کیا گیاہے۔

# 4-1-برابين احمديد اور مولوي عبد الحق كامقدمه اعظم الكلام

مولوی عبدالحق کی شخصیت پر غور کیاجائے تو ہمیں دوایک ایسی باتوں کا سراغ ملتاہے جن سے آشناہوئے بغیر ہم اس دور کے مزاج کا پیتہ نہیں چلاسکتے۔ یہ صحیح ہے کہ مولوی صاحب نے تقریباً ستر سال علم وادب سے براہ راست تعلق رکھنے کے باوجو دایک بھی ایسی مستقل کتاب نہیں چھوڑی ہے جوادب میں ان کانام ہمیشہ زندہ رکھ سکے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے شعر وشاعری پر کو کی الیمی تحریر نہیں چپوڑی جسے ان کے ادبی وشعری نظریات کا حامل قرار دیاجا سکے یاان کے مقد موں اور تبصر وں میں جو شعر اءیر لکھے گئے ہیں ان سے شعری مذاق مااس کے افہام و تفہم کا اتنااندازہ بھی نہیں ہوتا جتنا'' یاد گارغالب''سے ہوتا ہے۔اور یہ بھی خیال کوئی زیادہ غلط نہیں کہ انہوں نے زیادہ تر مقدموں میں جس تحقیقی زاویہ ُ نظر کو پیش کیا ہے۔وہ اپنی ساری افادیت کے باوجود ایسے نہیں، جن سے اکثر کی تر دید ہو چکی ہے پالیسے انکشافات پر مبنی ہیں جن کی جھان بھٹک جتنی جاہئے تھی نہیں کی گئی پاان کی بعض جگہ تکرار کی گئی ہے۔ لیکن یہ اعتراض کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کا اصل تحقیقی کار نامہ بیہ ہے کہ انہوں نے اردو کی عمر کئی سوسال بڑھادی۔خواہ به اتفاق ہو مگر مولوی صاحب اگر اردو کو اینادین وایمان نه بنالیتے توبه کارنامه پیته نہیں اور کتنے عرصه تک پر دؤاخفامیں رہتا۔ <del>12</del> شیم احمد کی بیرائے کہ مولوی عبدالحق کے مقدمات میں جس تحقیقی زاویہ نظر کو پیش کیا گیاہے اُن میں سے اکثر کی تر دید ہو چکی ہے یا السے انکشافات پر مبنی ہیں جن کی جتنی چھان پیٹک جاہئے تھی نہیں کی گئی ایک صائب رائے ہے۔ انہیں مقدمات میں سے مولوی عبد 'Proposed Political, Legal and social Reforms under الحق كاالك مقدمه مولوي جراغ على كي انگريزي كتاب 'Muslim Rule کے ترجمہ جو "اعظم الکلام فی ارتقاءالاسلام" کے نام سے کیا گیاہے۔ مولوی عبد الحق نے یہ ترجمہ 1910ء میں مطبع مفید عام آگرہ سے شائع کیااور وہی ایڈیشن ہمارے پیش نظر ہے۔مولوی عبد الحق صاحب اس کتاب کو "نہایت یُرزور مدلل اور جامع کتاب''<del>13</del> قرار دیے ہیں۔اس فقرہ میں مولوی عبدالحق، ج<sub>د</sub>اغ علی کی کتاب کو یُر زور قرار دے رہے ہیں جبکہ اِسی مقد مہ کے چند صفحات پہلے موصوف مولوی چراغ علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ''ان کی تحریر میں گر می نہیں، اور یہ معلوم ہو تاہے کہ سر دمہر منطقی ا یک ایسے مبحث پر جس سے اُسے دکچیس ہے بحث کر رہاہے۔ اور واقعات اور دلا کل براہین پیش کر کے بال کی کھال نکال رہاہے۔ حالا نکہ مذہب کومنطق واستدلال سے تعلق نہیں جتنا کہ انسان کے جذبات لطیفہ یاوجدان قلب سے ہے۔اس لئے مذہب پر بحث کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان رسمی قیود سے باہر نکل کر نظر ڈالے اور اس میں وہ جوش و حرارت ہو جو ایک سر د مہر منطقی یا ایک کائیاں د نیادار میں نہیں ہوسکتی۔"<u>14</u>

مولوی عبد الحق کو مولوی چراغ علی کے بیشتر خیالات سے اتفاق ہے۔ مولوی صاحب نے مقدمے میں اس کتاب پر تنقید نہیں کی ہے بلکہ اس کاخلاصہ پیش کر دیا گیااور اس انداز سے ظاہر ہو تاہے کہ وہ مولوی چراغ علی کے خیالات سے متفق ہیں۔ 15 مولوی عبد الحق کے ایک قریبی رفیق کے بقول مولوی چراغ علی کی اِس کتاب کا نام زیادہ تر مولوی عبد الحق کے اردو ترجے (اور مقدے) کی بدولت باقی رہ سکا ہے۔ 16 مولوی عبد الحق صاحب کے مقد مہذر پر نظر میں وہ مندر جات جو حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کی کتاب براہین احمد ہے کہ بارے میں ایسے ہیں کہ جن کا مناسب محا کمہ از بس ضروری ہے۔ کیونکہ ان میں بھی مولوی عبد الحق صاحب صاحب کو جنتی چھان بھیٹ کی ضرورت تھی اسے استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے ممدوح مولوی چراغ علی کو اُن کے مقام سے عمد اَضرورت سے نیادہ بلند کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس امر کی تردید خود مولوی عبد الحق کے مقدمہ ہی سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ مولوی عبد الحق کچھ صفحات پہلے پر مولوی چراغ علی کی تحریر کو ایک سرد مہر منطقی اور ایک د نیا دار کی جوش و حرارت سے عاری تحریر قرار دیتے ہیں۔ مولوی عبد السے ایک نہایت پُر زور مدلل اور جامع کتاب قرار دیتے ہیں۔ مولوی عبد الحق صاحب کا یہ تناقض بد بھی اُطلان ہے۔ ان امور کے مطالع سے ایسامعلوم ہو تا ہے کہ مولوی عبد الحق کو جوشِ عقیدت میں (جو عبد الحق صاحب کا یہ تناقض بد بھی اُطلان ہے۔ ان امور کے مطالع سے ایسامعلوم ہو تا ہے کہ مولوی عبد الحق کو جوشِ عقیدت میں (جو کرنے میں بھی مولوی چراغ علی سے قا) کچھ باتیں زیبِ داستال کے طور پر بھی موصوف سے معنون کر دینا چاہتے ہیں۔ اور اس رائے کے قائم کر نو لکھا ہے وہ مولوی عبد الحق کی ثقابت کو بایہ عبر الحق کی اُختاب کو بایہ کو بایہ عبر السے گراؤں کہ کہ جو کھا ہو ہو ہیں کہی مولوی عبد کو کہ تھی جھان کہ تھے ہیں کہی۔

"اس موقع پرید واقعہ دلچیس سے خالی نہ ہوگا کہ جس وقت ہم مولوی صاحب مرحوم (مولوی چراغ علی) کے حالات کی جتجو میں تھے تو ہمیں مولوی صاحب کے کاغذات میں سے چند خطوط مرزاغلام احمد صاحب قادیانی مرحوم کے بھی ملے، جو اُنہوں نے مولوی صاحب (چراغ علی) کو کھھے تھے اور اینی مشہور اور پُرزور کتاب "براہین احمدیہ" کی تالیف میں مدد طلب کی تھی۔"11

# 5-1 - براہین احمد یہ میں مولوی چراغ علی کی مالی معاونت تھی نہ کہ علمی امداد

اس کے بعد مولوی عبد الحق صاحب نے جناب حضرت مر زاغلام احمد قادیانی کے خطوط سے مفید مطلب اقتباسات دینے کے بعد جو رائے ککھی ہے وہ ملاحظہ ہو!!

"إن تحريروں سے ايک بات توبہ ثابت ہوتی ہے کہ مولوي صاحب مرحوم (مولوي چراغ علی) نے مرزاصاحب مرحوم کوبراہین احمہ یہ کی تالیف ہیں بعض مضامین سے مدودی ہے۔ دوسر ہے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کوجمایت و حفاظتِ اسلام کا کس قدر خیال تھا۔ لیعنی خود تووہ یہ کام کرتے ہی تھے گر دوسروں کو بھی اس میں مدود ہیئے سے در لیخ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ جب مولوی احمد حسن صاحب امر وہی نے اپنی کتاب تاویل القر آن شاکع کی تو مولوی صاحب نے بطور امداد کے سوروپیہ مصنف کی خدمت میں بھیج۔ اس طرح جولوگ جمایت اسلام میں کتابیں شاکع کرتے تھے ان کی کئی ہو جلد یں ان کتابوں کی خدمت بین کتاب بیان کتابوں کی خرید فرماتے تھے۔ چنانچہ مولوی محمد علی صاحب کی کتاب پیغام محمدی کی گئی سو جلد یں خرید کر دکن میں تقسیم کر دیں۔" 18 بعینہ بھی خرید فرماتے تھے۔ چنانچہ مولوی محمد علی صاحب کی کتاب پیغام محمدی کی گئی سو جلد یں خرید کر دکن میں تقسیم کر دیں۔" 18 بعینہ بھی طریق مولوی چراغ علی نے حضرت مرزاصاحب کے متعلق بھی اختیار کیا۔ جس کا تذکرہ حضرت مرزاصاحب نے ایٹ اشتہار میں کیا جو تصنیف کتاب براہیں احمد یہ بجہت اطلاع جمیع عاشقان صدق و انتظام سرمایہ و طبح کتاب میں جو اخبار سفیر ہندامر تسر اور "منشور محمدی" بنگلور 5 جمادی اللولی 1296ھ (1879ء) میں چھپا تھا۔ اشتہار کے آخر پر اپنا آتا بنا دیئے کے بعد لکھا: "مکر ربڑی شکر گذاری سے بخود اپنے کرم ذاتی و بمت امولوی چراغ علی خال صاحب نائب معتمد مدار المہام دولت آصفیہ حیر ر آباد و کن نے بغیر ملاحظہ کی اشتہار کے خود اپنے کرم ذاتی و بمت اور جمایت و حیزت اسلامیہ سے بوجہ چندہ اس کر ایک نوٹ دس روپیہ کا جھی ہے۔ دولوں

## 6-1 - برابین احمد به میں مولوی چراغ علی کی مالی معاونت کا تذکرہ

درج ذیل مقامات پر حضرت مرزاغلام احمد قادیانی صاحب نے مولوی چراغ علی صاحب کانام براہین احمدید میں بطور اعانت طبع کتاب درج کیا ہے۔ درج کیا ہے۔ درج کیا ہے۔ براہین احمدید حصہ اول صفحہ 3 اور 11 محض بطور اعانت طبع کتاب عصصی مر (یعنی دس روپے۔ ناقل) ہے۔ 7-1۔ مصنف براہین احمدید کا کسی احداد یا معاونت کے بارے میں کیا خیال تھا

آپ کے امداد / مددیااعانت کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ: "اُس خداوند عالم کا کیا کیا شکر ادا کیا جائے کہ جس نے اول مُجھ ناچیز کو محض اپنے فضل اور کرم اور عنایت غیبی سے اس کتاب کی تالیف اور تصنیف کی توفیق بخش اور پھر اس تصنیف کے شائع کرنے اور پھیلانے اور چھپوانے کے لئے اسلام کے عمائد اور بزرگوں اور اکابر اور امیروں اور دیگر بھائیوں اور مسلمانوں کو شائق اور راغب اور متوجہ کردیا۔ پس اس جگہ ان تمام حضرات معاونین کا شکر کرنا بھی واجبات سے ہے کہ جن کی کریمانہ تو جہات سے میرے مقاصد دینی ضائع ہونے سے سلامت رہے اور میری مختنیں برباد جانے سے نچ رہیں۔ میں ان صاحبوں کی اعانتوں سے ایسا ممنون ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن محنین براہ جانے سے نی رہیں باخصوص جب میں دیکھتا ہوں کہ بعض صاحبوں نے اس کار خیر کی تائید میں بڑھ براھ کے قدم رکھے ہیں اور بعض نے زائد اعانتوں کے لئے اور بھی مواعید فرمائے ہیں تو یہ میری ممنونی اور احسان مندی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ "وی پی اور بعض نے زائد اعانتوں کے لئے اور بھی مواعید فرمائے ہیں تو یہ میری ممنونی اور احسان مندی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ "وی پی آئی کی سے جنہوں نے اس کار خیر کے شائست کے اواخر میں بھی لکھتے ہیں کہ "اس جگہ ان نیک دل ایمانداروں کاشکر لازم ہے جنہوں نے اس کتاب کے طبع ہونے سے آئی کی مدودی ہے خداتوالی ان سب پر رحم کرے "۔ 12

حقیقت کچھ یوں محسوس ہوتی ہے کہ اعتراض کرنے والے نے براہین احمد یہ کا جیسے بالاستیعاب (Inquire into all details) مطالعہ ہی نہ کیا ہو۔ یہ کتاب اپنے بنیادی اور اصولی محکم دلائل کی بنیاد پر اسلام کی حقانیت اور صدافت پر آپ کی باقی تمام کتب کے لئے متن کے طور پر اور باقی سب اس کی شرح ہیں۔ 32 ذیل میں مختر أبراہین احمد یہ کے چند مضامین کی تفصیل دی جاتی ہے اس غرض سے کہ سر سید اور مولوی چراغ علی صاحبان کی تحریرات میں بھی کیا حضرت مر زاغلام احمد قادیانی صاحب کے بیان کردہ منظوم سیکلڑوں اردو، فارسی اشعار، کشوف، الہامات اور دیگر مضامین اُسی قطعیت اور شان وشوکت کے ساتھ موجود ہیں جو آپ نے ایک ایسے مصور کی طرح کھے ہیں جو اپنے فن میں بیر طولی رکھتا ہو وگر نہ دیگر اصحاب نے اگر ان مضامین کو چھوا ہے توایک طفل مکتب سے زیادہ ان میں کوئی

بات نہیں پائی جاتی۔ حضرت مر زاصاحب نے کسی نئی بات کا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ لکھا ہے:۔

وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار

آپ کی باتیں وہی ہیں جو قرون اولی میں جلوہ فکن تھیں مگر مر ورِ زمانہ سے ذہنوں سے محو ہو گئیں گویاد فن ہو گئیں اور حضرت مرزا صاحب نے ان تمام امور کو نئی جلاء بخش کر پیش کر دیا۔ جس کی زمانہ کو ضرورت تھی اور اب ان کی شان پہلے سے بڑھ کر ہے۔ ایک اجمالی تفصیل پیش خدمت ہے:۔

آیات قرآنیہ جن سے آپنے قران اور صدق رسول کریم مَنَّالَتُنْظِ پر استدلال کیاہے ان کی تعداد 104 عدد

| 11عدد         | آیات قرآنیه کی تفسیر                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3عدد          | مکمل سور توں کی تفسیر                                                           |
| 8عدد          | صداقت ِ اسلام کے بارے میں تمہیدات                                               |
| 14 عدد        | اسلام کے مخالفین کے وساوس کے جوابات                                             |
| 6عدد          | منکرین اسلام کے اوبام کا ازالہ                                                  |
|               | الہام اور قر آن کریم اور رسول کریم شافیتیز کم کہ مدح میں منظوم کلام جو سینکٹروں |
| 21عدد         | ار دو، فارسی اشعار پر مشتمل ہے وہ مجمی دلا کل ہی ہیں                            |
| 10 عدد        | آپ نے جورویاء بیان کئے                                                          |
| <i>7ש</i> נ נ | آپ نے جو کشوف بیان فرمائے                                                       |
| 11عدد         | اس کتاب کے اصل متن پر حاشیوں کی تعداد                                           |
|               |                                                                                 |

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر جو الہامات حضرت رسول کریم منگافتین کی کامل متابعت کے بتیج میں نازل ہوئے ان کی تعداد 297عدد <del>24</del>

ان مندر جات پر نظر ڈالنے سے محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ واقعات جو بطور قصہ کہانی کے تھے اور دنیا میں کوئی انقلاب نہیں لا سکتے تھے حضرت مر زاصاحب نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے قر آن ایک زندہ کتاب ہے اور حضرت رسول کریم شگائٹیٹی ایک زندہ نبی ہیں آپ کی متابعت کے تازہ ثمر ات تازہ بتازہ ہر زمانے کے کامل اور سچے متبعین کے ذریعے ظاہر ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے ان کا قطعی ثبوت آپ کے مکالمات و مخاطبات ہیں۔ کیا یہ بھی مولوی چراغ علی صاحب وغیر ہم کے بتائے ہوئے ہیں؟ تو پھر انہوں نے ان کا قطعی ثبوت آپ کے مکالمات و مخاطبات ہیں۔ کیا یہ بھی مولوی چراغ علی صاحب وغیر ہم کے بتائے ہوئے ایس ؟ تو پھر انہوں کے ان کا قطعی بات کو اپنی کتابوں میں کیوں درج نہیں کیا بلکہ وہ تو ہر ہموسان کی ہی ایک شاخ بن گئے بجائے اسلام کی خدمت کرنے کے الثانقصان کا باعث ہے۔

### 9-1 - حفرت مر ذاصاحب كاسرسيد تحريك يرتبره

حضرت مر زاغلام احمد قادیانی صاحب اپنی کتاب" آئینه کمالات اسلام" میں مولوی چراغ علی کے رہنماسر سیداحمد خان کی پیرا1 – 1 میں بیان کر دہ روش کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

''شاید آپ (لینی سرسید۔ ناقل) کے دل میں بیہ عذر بھی مخفی ہو کہ اس نئے فلیفہ کے طوفان کے وقت اسلام کی کشتی خطرناک حالت میں تھی۔اور کو وہ کشتی جواہرات اور نفیس مال و متاع سے بھری ہوئی تھی مگر چونکہ وہ تہلکہ انگیز طوفان کے نحے آگئی تھی اس لئے اس ناگہانی بلا کے وقت یہی مصلحت تھی اور اس کے بغیر کوئی اور حارہ نہیں تھا کہ کسی قدر وہ جواہرات اور نفیس مال کی گٹھٹریاں دریا میں بھینک دی جائیں اور جہاز کو ذرا ہلکا کر کے جانوں کو بچا لیا جائے کیکن اگر آپ نے اس خیال سے ایبا کیا تو یہ بھی خودروی کی ایک گتاخانہ حرکت ہے۔ جس کے آپ مجاز نہیں تھے۔ اس کشتی کا ناخدا خدا وند تعالیٰ ہے نہ آپ۔ وہ بار بار وعدہ کر چکا ہے کہ ایسے خطرات میں یہ کشتی قیامت تک نہیں پڑے گی اور وہ بمیشہ اس کو طوفان اور باد مخالف سے آپ بھاتا رہے گا۔ جیسا کہ فرماتا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لُنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَـمُ لَحَفِظُوْنَ (الجرع) لیعنی ہم نے ہی اس کلام کو اتارا اور ہم ہی اس کو بھاتے رہیں گے۔ سو آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ اس ناخدا کی غیبی ہدایت کی انتظار کرتے اور دلی یقین سے سمجھتے کہ اگر طوفان آگیا ہے تو اب اس ناخدا کی مدد بھی نزدیک ہے جس کا نام خدا ہے جو مالک جہاز کبھی ہے اور ناخدا بھی۔ اپس الیمی بے رحمی اور جر اُت نہ کرتے اور آپ ہی خود مخار بن کر بے بہا جواہرات کے صندوق اور زر خالص کی تھیلیاں اور نفیس اور قیمتی پارجات کی گھٹریاں دریا میں نہ چھیئلتے۔خیر ہرجہ گذشت گذشت۔ اب میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں اور بشارت پہنچاتا ہوں کہ اس ناخدا نے جو آسان اور زمین کا خدا ہے۔ زمین کے طوفان زدوں کی فریاد س کی اور جیسا کہ اس نے اپنی پاک کلام میں طوفان کے وقت اپنے جہاز کو بجانے کا وعدہ کیا ہوا تھا وہ وعدہ پورا کیا۔ اور اپنے ایک بندہ کو لینی اس عاجز کو جو بول رہا ہے اپنی طرف سے مامور کر کے وہ تدبیریں سمجھادیں جو طوفان پر غالب آویں اور مال و متاع کے صندو قوں کو دریا میں تبھیکنے کی حاجت نہ بڑے۔ <u>"25</u> 1-10 - حضرت مر زاصاحب كاشر دھے بركاش ديوجي بر مهواور يادري ٹامس باول كى كتابوں سے مؤيد اقتباس كاليني كتب ميں اندراج

قر آن مجید کی حقانیت کے اظہار واعلان میں کس قدر جوش تھا کہ اگر کسی بھی شخص نے اس مقصد کے لئے ذرا بھی آ گے بڑھنا چاہاتو آپ اس کی حوصلہ افزائی کے لئے ہر وقت آمادہ رہتے اور اس طرح پر آپ مسلمانوں میں یہ روح پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ ناموس نبوت کی صیانت کے لئے اپنے وقت اور فکر کی قربانی کرنا سیکھیں۔ 27

# 11-11 براہین احمد یہ کی تصنیف اور بعد کے زمانے کے خادم جناب میر عباس علی صاحب

میر عباس علی زمانہ تصنیف براہین احمد یہ میں ایک مخلص مدد گار کے طور پر حضرت مر زاصاحب کی خدمت میں رہا کرتے تھے بعد میں آپ کے دعافہ میں آپ کے خالف ہو گئے اور ایک اشتہار بھی شائع کیا، مگر موصوف نے بھی براہین احمد یہ کی تصنیف میں کسی قلمی مدد دینے والے کاذکر نہیں کیا۔ اگر انہیں ذراساشائہ بھی گزر تا تو وہ تو حضرت مر زاصاحب کے بھیدی تھے اور مضامین کی مدد (اگر کوئی ہوتی) کو ضرور طشت از بام کرتے۔ جناب مر زاصاحب زمانہ تصنیف براہین احمد یہ میں میر عباس علی کو اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: "چونکہ یہ کام خالصاً خدا کے لئے اور حضرت احدیت کے ارادہ خاص سے ہے۔ اس لئے آپ اس کی خرید اروں کی فراہمی میں یہ ملحوظ خاطر شریف رکھیں کہ کوئی ایساخرید ارشامل نہ ہو جس کی محض خرید و فروخت پر نظر ہو۔ بلکہ جولوگ دینی محبت سے مدد کرنا چاہتے ہیں انہیں کی خرید ارک اور بہتر ہے۔۔۔۔ غرض آن مخدوم اس سمی اور کوشش میں خداوند کریم پر توکل کر کے صادق الارادت لوگوں سے مدد لیں اور اگر ایسے نہ ملیں تو آپ کی طرف سے دعاہی مدد ہے۔ ہم عاجز اور ذلیل بندے کیا حیثیت اور کیا قدر رکھتے ہیں اور وہ جو قادر مطلق ہے۔ وہ جب چاہے گا تو اسباب کا ملہ خود بخود میسر کر دے گا۔ کوئی بات ہے جو اس کے آگے آسان خدود بھوتے ہیں اور وہ جو قادر مطلق ہے۔ وہ جب چاہے گا تو اسباب کا ملہ خود بخود میسر کر دے گا۔ کوئی بات ہے جو اس کے آگے آسان نہ ہوتی ہو۔ "8

### حوالهجات

#### 1-1

- 1 پروفیسر معین الدین عقیل، رَسمیاتِ مقاله نگاری پاکستان اسٹڈی سنٹر جامعہ کراچی صفحہ 60۔2009ء
  - 2 براہین احمد یہ صفحہ 24
  - 3 "حيات احمد" شيخ يعقوب على صاحب عرفاني صفحه 245
- 4 مجموعه اشتهارات "حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادياني جلداول صفحه 27 مطبوعه نظارت اشاعت ربوه ـ تاريخ ندارد
- 5 "ليكچرلدهيانه"حضرت مر زاغلام احمد قادياني صاحب صفحه 252-255 مشموله روحاني خزائن جلد نمبر 20
  - 6 "سراج منير" صفحه 59- حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني
- 7 "حيات احمد"مصنفه شيخ يعقوب على صاحب عرفاني اوربر ابين احمريه حصه سوم صفحه 275-276 حضرت مرزاغلام احمه صاحب قادياني
  - 8 "حيات احمر"مصنفه شيخ يعقوب على صاحب عرفاني صفحه 87
  - 9 "ازاله اوہام" صفحہ 206 حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی
  - 10 "چشمه معرفت" حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی صفحه 5

#### 1-2

11 - برابین احمد بیه، حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی حاشیه نمبر 11 صفحه 216-215

#### 1-4

12 – مولوی عبد الحق کے علمی واد کی کارناموں پر مجموعی نظر، مضمون بعنوان "مولوی عبد الحق سے بابائے اردو تک "مصنفہ شیم احمد مطبوعہ روزنامہ" امر وز،"لا ہور مور خہ 17 اگست 1975ء

13 – اعظم الكلام في ارتقاءالاسلام حصه دوم صفحه 45 مير حصه 1911ء مين رفاه عام استيم پريس لا مور ـ

14 – اعظم الكلام في ارتقاءالاسلام حصه دوم صفحه 39

15 – سەمابى رسالە "اردو" بابائے اردونمبر 1962ء صفحہ 175 –176 مضمون بعنوان "مقدماتِ عبدالحق" مصنفه ڈاکٹر عمادت بریلوی

16 - "ار دو دائره معارف اسلاميه "جلد نمبر ۱۲ مطبوعه پنجاب یونیورسٹی لاہور مقاله نویس سید ہاشی فرید آبادی

17 – مقدمه اعظم الكلام ---- "صفحه 23 جلد دوم

#### 1-5

18 – مقدمه اعظم الكلام جلد دوم صفحه 25 تا26

19 – (ملاحظه ہو مجموعه اشتہارات حضرت مر زاغلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی معہود علیہ السلام۔ جلد اول صفحہ 24مطبوعہ نظارت اشاعت ربوہ تاریخندارد)اور "حیات احمد" شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی صفحہ 353

#### 1-7.6

20 – براہین احمد بیہ مصنفہ حضرت مر زاغلام احمد قادیانی صفحہ 5

21 – الضاً صفحه 673

22 – الضاً صفحه 673

#### 1-8

23 – " دلائل قاطعه ماخوذ ازبراہین احمد بیہ "مرتبہ عبد الرحمان مبشر ڈیرہ غازی خان مطبوعہ دسمبر 1983ء

24 - ولائل قاطعه صفحه 20-21مرتبه عبدالرحمان مبشر - رحمانيه منزل بلاك. في يره غازي خان مطبوعه وسمبر 1983ء)

#### 1-0

25 – حاشيه مقدمه حقيقت اسلام، مندرجه "آيمينه كمالات اسلام "مصنفه حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني صفحه 259 تا 261مطبوعه فروري 1893ء

#### 1-10

26 – چشمه معرفت صفحه 45 مصنفه حضرت مر زاغلام احمه قادیانی صاحب

27 - "حيات احمه" جلد اول صفحه 380 - 3 8 مصنفه شيخ يعقوب على عرفاني

#### 1 - 11

28 – كىتوبات احمديه جلداول كىتوب مورخه 28 اكتوبر 1882ء

# باب دوم:مولوی عبدالحق صاحب المعروف بابائے اردو تعارف، تبصر ہو تنقیر

# 1-2- مولوی عبد الحق کے سوانحی کوا نف

میر ٹھ ضلع (صوبہ از پردیش) کے ایک قصبہ ہاپوڑ کے محلہ "قانون گویان" میں پھر والے کنوئیں کے سامنے ایک بڑی عمارت جو
بیسویں صدی کے دوسرے دہائے میں مٹی گارے کے ایک کچے مکان کو توڑ کر از سر نو تغییر کی گئی تھی اُس میں ایک صاحب شخ علی
حسین مقیم تھے۔ آپ کے آباؤ اجداد ہندوؤں کی کا کستھ برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہجہان کے عہد میں اسلام قبول کیا اور عہد
مغلیہ میں محکمہ کال کی قانون گوئی کی خدمات پر مامور ہوئے۔ 20 اگست 1870ء کو شخ صاحب کے گھر ایک بچے ہاپوڑ سے ملحق گاؤں
سراوہ میں پیدا ہوا۔ جس کانام خاندانی ناموں "حسن" ""کی بجائے "حق "کی اضافت کے ساتھ موصوف کے بیروم شدک
فرمان کے مطابق رکھا گیا اور بھی عبد الحق ہیں جو بعد میں بوجہ رواج زمانہ بی۔ اے کرنے پر مولوی عبدالحق کہلائے۔ اپنی علمی خدمات
کے پیشِ نظر آپ کو اللہ آباد یونیورسٹی اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈ گریاں دیں۔ اور سب سے پائیدار اعزاز
"بابائے اردو"جو قوم نے انہیں دیا۔ ا

لفظ"مولوی" کی نسبت سے یہاں جوش ملیح آبادی کے مولوی عبد الحق صاحب کے بارے میں انٹر ویو میں سے بطور ریکار ڈید الفاظ دہر انے جاتے ہیں: "مولوی صاحب (مولوی عبد الحق) پہلے توبیہ سجھنے کہ وہ مولوی ہر گزنہ تھے بلکہ مذہب سے اکثر بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ مولوی در اصل حدید آباد دکن میں گزیٹڈ آفیسر کے ساتھ بطور احترام استعمال ہو تاتھ۔ لہذا "مولویت" کے مولوی صاحب ہر گزمتمل نہیں ہو سکتے تھے…" کے

# 2-2 - مولوی عبد الحق صاحب کے مذہبی عقائد

بابائے اُردو کے برادرخورد شیخ احمد حسن کلھتے ہیں کہ والدہ صاحبہ خو د بے حد عبادت گزار تھیں اور پابند صوم وصلوۃ تھیں۔ ظاہر ی حالت کچھ بھی ہولیکن بھائی عبد الحق صاحب مرحوم کے دل میں خدااور مذہب کا بے حد احترام تھا۔ <u>3</u>

سر سیداحمد خان مولوی عبد الحق ہے کس قتم کی تو قعات رکھتے تھے۔ مولوی صاحب کے قلم سے ملاحظہ ہو:۔

"ایک دن میں اور خواجہ غلام الثقلین متجد رویہ کے ایک کمرے کی بنیاد پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں سر سید تام جھام میں آتے ہوئے دن میں اور خواجہ غلام الثقلین متجد رویہ کے ایک کمرے کی بنیاد پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں سر سید تام جھام کی وشیعہ کر لے گا۔ میں نے کہا حضرت اب تولوگ شیعہ رہے نہ سن"، میر ااشارہ اس مذہب کی طرف تھا جے عام لوگ نیچر کی کہتے اور ان سے منسوب کرتے تھے۔ فرمانے لگے"اے ایسابنالو تو جانوں"۔ 4

# 2-2- "مولوى عبد الحق صاحب كاكوكي مذبب نه تقا" اور "مذبب كے بارے ميں علم جہل سے بدتر تقا"۔

یہ شاید نیچریت کا ہی اثر تھا کہ مولوی عبد الحق باوجود مذہبی تحریریں لکھنے کے ، ان کے بارے میں عام خیال ان کی ایس تحریروں سے مختلف تھاجوان کی اٹھان میں کار فرما تھا۔ چنانچے مشہور محقق قاضی عبد الودود پٹنہ سے اپنے ایک خط بنام سید انیس شاہ جیلانی محررہ 9 مکی

1964ء میں لکھتے ہیں:۔

"میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر عبد الحق کا کوئی مذہب نہ تھا۔ مگریہ محض ساعی بات ہے، یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر عابد حسین (جامعہ ملیہ) مجھ سے کہتے تھے کہ انہوں نے عبد الحلیم شرر کے ایک پوتے کانام یزید تجویز کیا تھا۔ اگر آپ اس اطلاع سے کام لینا چاہیں تو اس کی ڈاکٹر عابد حسین صاحب سے تصدیق کرلیس ممکن ہے کہ وہ اس کی اشاعت نہ چاہیں۔"5

خود مولوی عبد الحق صاحب کی اپنی مذہبی معلومات کے بارے میں جو رائے تھی وہ ان کے ڈاکٹر محمد داؤد رہبر کے 15 نومبر 1955ء (کراچی)کے خطسے عیاں ہے:۔

"میں نے جو مقالہ سرسید پر لکھا تھا اور جو "چند ہم عصر" میں حیب گیا۔ اس میں، میں نے ان کے مذہب اور سیاست کو نہیں چھٹر ا۔ سیاست کا ذکر سرسری ہے۔ مذہب کے متعلق اس لئے کچھ نہیں لکھ سکا کہ اس بارے میں میر اعلم جہل سے بدتر ہے۔" <u>6</u>

مولوی عبد الحق کے مذہب کے بارے میں عملی کام اور ان کی اپنے بارے میں رائے کہ ان کا علم مذہب کے بارے میں جہل سے بدتر ہے، تضاد کا شکار ہے بسا ممکن ہے کہ وہ اپنی عملی حالت پر نظر کر کے کہتے ہوں کہ میر اعلم جہل سے بدتر ہے لیکن آپ کی تحریر یں اور دیگر مطبوعہ کام مذہبی معاملات سے مملو ہے لہذا آپ کا صرف یہ کہہ دینا کہ آپ کا کوئی مذہب نہ تھا صرف ایک الی بات ہے، جو پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، بلکہ کوئی مذہب نہ ہونا بھی تو ایک مذہب ہی ہے، گویاوہ ایک نئے مذہب پر قدم مارتے رہے۔ فی الواقعہ یہ سرسید اور مولوی چراغ علی کے زیر انڑ ہے کہ زندگی کے ایک دور میں وہ انگریز دکام کو خوش کرنے کے لئے مذہب بیز اری کا مسلک یا غیر مذہب ہی وابستہ تھیں یہ الگ بات ہے کہ عملی طور پر وہ مذہب کے ظاہری احکام کی یابندی سے بالعموم کوسوں دور شے اور یہی حال مولوی عبد الحق کا بھی ہے۔

اردوادب کے ایک مولف مولوی عبد الحق کی تصنیف و تالیف کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے اصل مقام کو اجاگر کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ:
بابائے اردوکو صرف ایک مصنف، مولف یا اہل قلم کی حیثیت سے جانچنا ان کے مرتبہ کو گھٹانا یا اکی قدر و قیمت کو گرانا ہی نہیں ان کے
مرتبہ اور قدر و قیمت سے ناوا قفیت کا ثبوت بھی دینا ہے۔ انہیں سب سے زیادہ ایک عظیم الشان ثقافی تحریک کے علمبر دار، ایک بڑے
قومی کارکن، اردوزبان کے ایک زبر دست خدمت گذار، محقق، مبلغ، محافظ اور شہتیر کی حیثیت سے جانچنا چاہئے۔ جس نے اردو پر جو
ہندوستانی مسلمانوں میں ایک علیحدہ قومیت کا احساس پیدا کر انے کا سب سے پہلا اور بہت بڑا سبب بنی ہر وار اپنے سینے پر لیا۔ ہر موقع پر
اسے آگے بڑھایا، اُسے آگے بڑھانے کے مواقع نکالے اور ان مواقع سے اسے فاکدہ پہنچایا۔"<sup>7</sup>

سید عابد علی عابد کا اندازِ اظہار رائے ایک نرالی شان رکھتا تھا۔ آپ مولوی عبد الحق کے بارے میں درج کرتے ہیں کہ مولوی عبد الحق اردو کے اولین معماروں میں سے تھے اور ان کا کارنامہ اردو کی عمارت کی تعمیر تھا۔ ان کو ادب کے معیار پر پر کھ کر فیصلہ کرنا دیانت داری نہیں ہے۔8

مولوی عبدالحق اردو کے بلاشبہ ایک زبردست خدمتگذار بلکہ اولین معماروں میں سے تھے۔اس حقیقت سے انکار کی زیادہ گنجائش نہیں گراس تغییر میں اگر کوئی صورت مضمر خرابی کی روزِروشن کی طرح عیاں ہو اور اس کامحا کمہ نہ کیا جائے تو یہ چیثم پوشی بھی دیانت داری کے متر ادف نہیں ہے اور یہاں تجابل عارفانہ سے بھی کام نہیں چل سکتا بلکہ اس کی نشاندہی مولوی صاحب کے اُردوزبان کی خدمت پر پانی نہیں بھیرتی بلکہ ریکارڈ کی

درستی کے لئے اشد ضروری ہے۔ کیونکہ

سید عابد علی عابد نے اپنی رائے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو مثال دی ہے وہ بھی معمار ہی کی ہے فرماتے ہیں۔"مکان معمار بنا تاہے اور مکین اپنی رہائش اپنے طور پر اختیار کرتے ہیں۔اس کی تزئین کرتے ہیں۔اس کو سلیقے سے رہن سہن کے قابل بناتے ہیں۔اگر کوئی مکان کی تغییر کا اطلاق مکینوں پر کرنے لگے تو یہ نادانی ہوگی۔ مولوی صاحب نے یہ مکان تغییر کرنے میں جو جہد و جہد کی وہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے اور ہم مکینوں کو یہ احسان فراموش کرکے خود کو خانہ بدوش ثابت نہیں کرناحائے۔"2

ہم جناب عابد علی عابد صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں اور اس مکان کی تعمیر میں مولوی عبد الحق کے کر دار کو نظر انداز نہیں کرتے البتہ تزئین کاحق توموصوف نے مکینوں کے لئے کھلا چھوڑا ہے اور مکینوں نے تعمیر شدہ عمارت کو قائم رکھ کر ہی تزئین نہیں کی بلکہ اس عمارت کے بنیادی ڈھانچ کو قائم رکھتے ہوئے پر انے تعمیر شدہ حصوں کو کہیں کہیں سے گرا دیا ہے اور جزوی تغمیر و تزئین بھی کی ہے۔مولوی عبد الحق صاحب کی دیانت تصنیف و تالیف کی بابت ناچیز کا ایک مضمون بعنوان "مولوی عبد الحق: اعظم الکلام کے ترجیے میں شح بیف و تدلیس "مطبوعہ رسالہ "جریدہ" 33 کر اچی یونیورسٹی ملاحظہ ہو۔

# 4-2 -مولوي عبد الحق اور ڈاکٹر سید عابد علی عابد کی مقدمہ نگاری

مولوی عبدالحق مسلمہ طور پربڑے مشہور"مقدمہ باز" تھے۔ گرواقعہ یہ ہے کہ عابد صاحب (سیدعابد علی عابد صاحب) بھی اس حیثیت میں اُن سے کم نہیں ہیں۔ اس کامواز نہ دونوں کے لکھے ہوئے مقدمات کو سامنے رکھ کر بآسانی ہو سکتا ہے۔ مگریہ قسمت کی بات ہے کہ عابد صاحب کے مقدمے مجلس ترقی ادب تک محدود ہو کررہ گئے اور مولوی عبدالحق"مقدمہ بازی" میں سارے پاک وہند میں مشہور ہوگئے۔ اکبر کہتا ہے:۔

میرے حوال عشق میں کیا کچھ کم ہیں منتر  $\frac{10}{2}$ 

# 5-2-مولوى عبدالحق صاحب كى ديانت تصنيف و تاليف

بقول مولوی عبد الحق صاحب اردو کی حفاظت اور تمایت میں ایک انجمن قائم کی گئی جس کا جلسہ لکھنے میں ہوا۔ نواب محسن الملک نے زبر دست تقریر کی۔ لفٹیننٹ گورنر سر انٹونی میکڈائل نے انہیں کچھ ایسی دھمکی دی کہ نواب صاحب کو اس سے دستبر دار ہو ناپڑا۔ مولوی عبد الحق صاحب کے اس بیان میں اصابت رائے سے قطع نظر بیان واقعات کی بہت سی غلطیاں ہیں۔ 11 مولوی عبد الحق صاحب کی مقدمے بازی اور ان کی اصابت رائے کے لیس منظر میں جب ہم موصوف کے تصنیف و تالیف کے کام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے چند اور حقائق آتے ہیں جن سے مولوی عبد الحق صاحب کی علمی ثقابت داغدار ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کی تحریرات کا ایک خاص وصف ان کا زیب داستان کے لئے اپنے ممدوح کے سر وہ کلاہ یہنا دینا ہے جو مادی النظر میں ہی فٹ نہ صاحب کی قائم ہوں کا ایک خاص وصف ان کا زیب داستان کے لئے اپنے ممدوح کے سر وہ کلاہ یہنا دینا ہے جو مادی النظر میں ہی فٹ نہ

پیٹے۔ مولوی صاحب کے اسی غیر متوازن جوش و خروش کی نشان دہی آغامجہ باقر صاحب نے بھی کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں:۔
"نیچر کی شاعری کے اصل موجود مولانا آزاد تھے۔ مولانا حالی نے مقدمہ دیوان حالی کی ابتدا میں ایک مضمون "حالی کی کہانی حالی کی زبانی" تحریر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ نیچر کی شاعری کا مشاعرہ مولانا آزاد نے شروع کیا تھا"لیکن ابنائے زمانہ نے ایجاد کا سہر امولانا حالی کے سرباندھ دیا۔ ہمارے بابائے اردوڈ اکثر مولوی عبد الحق صاحب مسدس حالی صدی ایڈیشن ابنائے زمانہ نے ایجاد کا سہر امولانا حالی کے سرباندھ دیا۔ ہمارے بابائے اردوڈ اکثر مولوی عبد الحق صاحب مسدس حالی صدی ایڈیشن (یہ مضمون مقالات عبد الحق میں بھی موجود ہے) میں مولانا کی انگساری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "نیچر کی شاعری کے موجد اصل میں مولانا حالی تھے۔ لیکن انگساری اور فرو تنی کابی عالم تھا کہ اس کا سہر امولانا آزاد کے سر ہمیشہ کے لئے باندھ گئے" مجھے مولانا حالی جیات تابیل احتر ام بزرگ کی خاکساری اور فرو تنی سے توکسی صورت بھی انکار کی جسارت نہیں ہو سکتی لیکن مولوی صاحب کی زبردستی کی تردید اور وہ بھی کمال ادب سے کرنی پڑی۔ یہ جسارت علمی اور تاریخی معاملات میں قال عفو ہے۔ اور اہل علم کے غیر متوازن جوش و خروش کے علی الرغم موثو بائد احتجان کوئی گناہ نہیں۔۔۔۔الخش ہے۔۔۔اور اہل علم کے غیر متوازن جوش و خروش کے علی الرغم موثو بائد احتجان کوئی گناہ نہیں۔۔۔۔الخش ہے۔۔۔۔اور اہل علم کے غیر متوازن جوش و

مولوی عبد الحق صاحب کے بارے میں عام طور پر یہی رائے مشہور ہے کہ موصوف بے تعصب سے مگر اس کا اطلاق آپ کے تمام کام
پر نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کے بارے میں ایک مصنف رقمطراز ہیں کہ مولوی عبد الحق سر سید کے کائے کے ابتدائی گروپ کے طالب علم
رہے سے وہ دبستان حالی کے خوشہ چیں بھی ہے۔ اس لئے شبلی کے بارے میں ان کاروبیہ معاند انہ رہا۔ ان کوبیہ بات بہت نا گوار گزری
کہ شبلی نے "حیات جاوید" کو "کتاب المناقب اور مد لل مداحی" کہا۔ حافظ محمود شیر انی کی شعر الجم پر تنقید رسالہ "اردو" (اور نگ
آباد) کی کئی قسطوں میں شاکع ہوئی۔ جس کے ایڈیٹر مولوی عبد الحق سے۔ "معارف" (اعظم گڑھ) میں تقید کا جواب دیا گیا تورسالہ
"اردو" کے اگلے شارے میں اس کے جواب میں ایک مضمون چھیا جس پر مولوی عبد الحق نے سرخی لگائی "کھیانی بلی کھیانو چے" ایک
غالص علمی بحث میں اس طرح کے غیر متین الفاظ کا استعال کیا جانا ظاہر کرتا ہے کہ وہ سید صاحب سے کہیں پر خاش رکھتے تھے۔ شخ محمہ
اگر ام کا بیان ہے کہ مشہور محقق اور مصنف ڈاکٹر سید عبد اللہ 1930ء سے 1940ء تک مولوی عبد الحق سے صرف اس لئے قطع تعلق
کئے رہے کہ وہ (عبد الحق ان کے ہیر و شبلی ) کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ خود شیخ محمہ اکرام بھی تسلیم کرتے ہیں کہ
مولوی عبد الحق کا دل شبلی کی طرف سے صاف معلوم نہیں ہو تا ہے۔ "حیات جاوید" کے متعلق شبلی کے خیالات انہیں ضرور نا گوار

1930ء میں مولاناالطاف حالی کے فرزند سجاد حسین حالی، شیخ محمد اساعیل پانی پی کو حیدر آباد دکن لے گئے وہاں آپ کی ملا قات مولوی عبد الحق سے ہوئی۔ مولوی عبد الحق صاحب نے شیخ صاحب سے آپ کا مرتب کردہ مولانا حالی کے مضامین کا مجموعہ جو آپ نے 14 برس کی محنت کے بعد ترتیب دیا تھا بڑے اصرار سے اشاعت کے لئے لے لیا۔ مگر جب وہ مجموعہ شائع ہوا تو سرورق سے آپ کا نام بحیثیت مرتب غائب تھا۔ اور اندر دیباچہ میں مولوی عبد الحق صاحب نے لکھ دیا کہ بیہ مضامین کچھ میرے کچھ محمد اساعیل کے مرتب کئے ہوئے ہیں۔ بقول شیخ صاحب "حالانکہ ان مضامین کی ایک سطر بھی مولوی صاحب کی مہیا کی ہوئی نہیں تھی۔ یہ سب سے پہلی برما ملکی تھی جو کئی پبلشر نے میرے ساتھ کی۔ <u>14</u>

اور یہ کتاب آج بھی مولوی عبد الحق کے نام سے بطور مرتب مقالات حالی مشہور ہے۔ جبکہ مولوی عبد الحق صاحب کی طرف سے اس کتاب کے علاوہ کوئی اس پائے کی مرتبہ کتاب موجود نہیں۔ گرشیخ محمد اساعیل پانی پتی مرحوم کی حالی پر مُرتبہ کتابوں کا ذکر ہی کیاوہ تو

اس موضوع پر سند (اتھارٹی) تسلیم کئے جاتے ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب نے کتاب مذکور کے دیباجیہ میں محولہ بالاامریوں کھا''بعض مضامین جوانہیں نہیں ملے تھے وہ میں نے دوسرے ذرائع سے بہم پہنچائے۔ ان مضامین کے حاشیے بھی شیخ صاحب ہی کے لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے نظر ثانی کرتے وقت حسب ضرورت کہیں کہیں کی بیشی کر دی ہے۔ورنہ یہ سب کام انہیں کا کیا ہواہے۔ " 15 ڈاکٹر ایم۔ ڈی تا ثیر مرحوم نے ایک زمانے میں مولوی عبد الحق صاحب کی مرتب کر دہ انگلش ڈکشنری کا تیابانجا کیا تھااور مضمون کے صفحوں کے صفحے رد کرتے ہوئے لکھاتھا کہ مولوی صاحب کوانگریزی زبان کی شُدیُد تو خیر ہے ہی نہیں اردویر بھی عبور نہیں۔ یہ مضمون تاثیر کی کتاب نثر تاثیر میں موجود ہے اور اہل علم حانتے ہیں کہ تاثیر مرحوم انگریزی کے فاصل اور اردوزمان کے صاحب طر زشاعر اور دانشور تھے۔ یہ ڈکشنری' دی اسٹینڈرڈا نگلش ار دوڈ کشنری' کے نام سے مشہور ہے۔اس کے متعلق تا ثیر کھتے ہیں کہ:۔ میں نے اس لغت کا بہت سر سری مطالعہ کیا ہے۔ اِدھر اُدھر سے دیکھا ہے۔ لیکن جہاں کہیں نظریڑی ہے بے احتیاطی اور کم نظری کا ثبوت ملاہے۔ حیدر آباد کے اپنے بڑے ادارے سے یہ غیر متوقع تھا۔ اردو میں ایسی تالیفات روز روز شاکع نہیں ہوسکتیں اور لغت میں جو غلطیاں رہ جائین ان کا اثر بہت دور رَس ہو تاہے۔ میں نے محض اس لئے ان اغلاط کی طرف اہل علم کی توجہ دلائی ہے۔ شاید کوئی تلافی کی صورت نکل آئے۔یقینی طور پر تونہیں کہاجاسکتا۔لیکن قباس ہے کہ شاید ہی کوئی صفحہ ہو جس میں اس قتم کی لغزشیں نہ ہوں۔ بہ استقرائی قیاس ہے جواس بناءیر قائم کیا گیاہے کہ میں نے جوصفحہ بھی دیکھااس میں غلطیاں پائی ہیں اور یہ ورق گر دانی بے قاعدہ طور یر کی گئی۔ غلطیاں پکڑنے کی نیت سے نہیں۔ اس لئے خیال ہے کہ ہاقی صفحات کا بھی یہی حال ہو گا۔ مولوی عبد الحق صاحب نے اپنے دییاہے میں یہ توغالباً بچ کہا کہ ایسی جامع لغت ہندی وغیر ہ میں نہیں لیکن ان کابہ ارشاد کہ بعض بعض جگہ خامیاں رہ گئی ہیں۔ مگروہ ایسی خفیف ہیں کہ پڑھنے والے کو فوراً معلوم ہو جائیں بحث طلب ہے۔ یہ ''خامیاں ہی نہیں''بعض بعض جگہ اور ایسی خفیف بھی نہیں۔ مَیں مولوی عبدالحق صاحب کابڑا مداح ہوں لیکن یہ لغت کا کام ایبانہیں کہ اس میں شخصیت پرستی روار کھی جائے۔ میری رائے میں (اور اس سے میری ارادت ظاہر ہوتی ہے) یہ لغت انجمن ترتی اردو کی شان کے شایان نہیں یہ کسی تجارتی ادارہ کا کام ہو تا تو مجھے اتنی مايوسىنه ہوتی۔ " <u>16</u>

قطع نظر انگریزی لغت کے اس تبھرہ کے مولوی عبد الحق صاحب نے اپنے رفقاء کار کو بھی اپنی ذاتی اناکو تسکین دینے کے لئے نہیں بخشا کرتے تھے۔ اختر حسین رائے پوری کی بیگم محترمہ حمیدہ اختر رائے پوری اپنی یا دداشتوں میں لکھتی ہیں "ایک دن ڈاک کے خطوں کے ساتھ ایک موٹی تی پارسل بھی تھی۔ سبجھ گئی ضروریہ "اردوانگریزی ڈ کشنری" جو انجمن ترتی اُردو نے تیار کی ہے وہ ہے۔ اختر نے بڑی خوشی خوشی شوق کے ساتھ کھولی اور پیش لفظ پڑھنے لگے۔ ممیں بھی گرسی سے اٹھ کر ان کی پشت پر کھڑی ہو گئی اور پیش لفظ خود بھی جھک کر پڑھنے لگی۔ مولوی صاحب نے ہر اس شخص کا جس نے کسی بھی حیثیت سے کام کیا تھا بڑی فراخد لی سے ذکر فرمایا۔ سوائے ایک اختر کے جس نے تن من لگا کر رات دن ایک کر کے ہر ہر لفظ کی چھان پھٹک کی تھی۔ میں نے دیکھا پہلے اختر نے اپنے دونوں ہا تھوں اختر کے ساتھ کو دونوں طرف سے دبا کر پکڑے رکھا۔ پھر جیسے ان کے ہاتھ کا نہ سے گئے۔ گرفت ڈ ھیلی پڑی اور پولئی مضبوطی سے ڈ کشنری کو دونوں طرف سے دبا کر پکڑے رکھا۔ پھر جیسے ان کے ہاتھ کا نہ ہوئے ہوئے ، منہ سے ایک لفظ نہ ڈ کشنری اُن کے قد موں کے قریب جا گری۔ میں گھر اے سامنے کے اُن آ کھڑی ہوئی چرہ وزر دہونٹ بھنچے ہوئے ، منہ سے ایک لفظ نہ ہوئی جہ مارن کے صدمے کی پوری کیفیت مجھ پر عیاں ہور ہی تھی میری اپنی خود عجیب حالت تھی یقین نہیں آتا تھا کہ ہمارے اپنے مولوی صاحب جیسے عظیم اور شفیق انسان کے قلم نے یہ ظلم کیسے کیا اور کیوں کیا؟" تھی یادداشت بعد میں مکتبہ دانیال و کٹوریہ چیمبر نہ مولوی صاحب جیسے عظیم اور شفیق انسان کے قلم نے یہ ظلم کیسے کیا اور کیوں کیا؟" تھی یادداشت بعد میں مکتبہ دانیال و کٹوریہ چیمبر نہ مولوی صاحب جیسے عظیم اور شفیق انسان کے قلم نے یہ ظلم کیسے کیا اور کیوں کیا؟" تھیں بھی یادداشت بعد میں مکتبہ دانیال و کٹوریہ چیمبر ن

کرا چی سے ستمبر 1995ء میں "ہم سفر" کے نام سے شائع ہوئی اور اس کے صفحہ نمبر 232 پریہ حوالہ درج ہے۔ اس کا پیش لفظ بعنوان " یہ کتاب" جناب مشفق خواجہ نے لکھا اور اس پر نظر ثانی مضمون کے لکھے جانے کے دوران جمیل جالبی کرتے رہے"۔ مشفق خواجہ سے راقم الحروف کی خطو کتابت کا ذکر زیر نظر کتاب کے باب چہارم میں 2-4 پر کیا گیا ہے۔ موصوف مولوی عبد الحق کے بہت قریبی معاونین ور فقاء میں سے تھے۔

روزنامہ"امر وز" لاہور میں مطبوعہ اظہر جاوید کے کالم" مخفل محفل" 18 کی طرف جب شان الحق حقی صاحب کو توجہ دلائی گئی جس میں اظہر جاوید نے کھا تھا کہ اردولغت پر آج تک جتنا تھوس اور واضح کام ہوا ہے وہ ان کے والد مرحوم نے کیا ہے جس پر مولوی عبد الحق نے نواہ مخواہ اپنالیبل لگایا۔ حقی صاحب نے اس سے بھی زیادہ شخت الفاظ استعال کئے تھے۔ تو شان الحق حقی صاحب نے لکھا کہ "انہوں نے یہ بات صحیح نہیں لکھی کہ میں نے حضرت مولوی عبد الحق صاحب مرحوم کی بابت شخت الفاظ استعال کئے تھے۔ میں نے مولوی صاحب موصوف کا احترام ہمیشہ محوظ رکھا ہے۔ کوئی الزام تراثی نہیں کی۔ البتہ حقائق جو روش تھے ضرور بیان کئے تھے۔ ان میں الزام دبی کا پہلو نہیں تھا کیونکہ میں اپنے والد صاحب کی حیات اور اپنے بجپن کے زمانے سے مولوی صاحب کا بہت ادب کر تا تھا۔" آپ کی خدمت میں "گلدستہ نگارش"کا ایک نیخہ ارسال ہے جس میں اس لغت کا تذکرہ ہے۔ یہ میری یوی کی تالیف ہے۔ والد صاحب مرحوم نادال دہلوی کی بابت مفصل معلومات اور ان کی لغت نگاری کا حال میری کہا بہ" نکتہ راز" میں درج ہے۔ 19 سی سروکار نہیں۔ اور لکھا کہ موصوف نے صرف اتنا لکھنے پر اکتفا کیا کہ "دونوں بزرگ" اب وہال ہیں جہاں انہیں اس معاملہ سے ذرا بھی سروکار نہیں۔ اور لکھا کہ مضمون "نادال دہلوی" مطبوعہ "ساتی "فروری 1946ء حضرت مولوی عبد الحق صاحب کی نظر سے گذر چکا تھا ہو الن دنوں دہلی ہی میں مصوف نے اور انہوں نے جھے سے یا تناہد صاحب (شاہد احد دہلوی) سے اس کی بابت کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ 20

مذکورہ بالا کتاب "گلدستہ نگارش" میں اس عنوان کے تحت "مولوی احتشام الدین مرحوم اور انجمن ترقی اردو کی لغت" شاہدا حمد دہلوی مدیر "ساقی" کا ایک اداریہ شامل ہے۔ جس میں شاہد صاحب نے مولوی احتشام الدین کی سالہاسال کی دیدہ ریزی کا بچشم خود دیکھا ہوا تذکرہ کیاجو آپ نے اردولفت کے لئے کی۔ اداریہ مذکور کے آخریر موصوف نے لکھا کہ:۔

"مولوی صاحب (احتشام الدین) اپنے شاندار کارنامے کو اپنی گرانی میں شائع نہ کر اسکے۔ ان کے انقال کو اب دو مہینے ہوتے ہیں اور لغت کی پہلی جلد کاغذ پر بھی نمو دار ہونے والی ہے۔ انجمن ترتی اردو کے پندرہ روزہ اخبار "ہاری زبان" اور انگریزی اخبار "ڈان" میں یہ د کیھ کر ہماری جرت کی انتہا نہ رہی کہ لغت کے اعلان اشاعت کے ساتھ مولوی صاحب مرحوم (مولوی احتشام الدین کا) کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس خبر کے مصنف کون صاحب ہیں ؟ لیکن اس کا ہمیں پورایقین ہے کہ ڈاکٹر عبد الحق مولوی صاحب مرحوم (ڈاکٹر عبد الحق سے مر اد ، بابائے اردو مولوی عبد الحق ہے اور مولوی صاحب سے مر اد مولوی احتشام الدین والد شان الحق حقی ہیں۔ راقم الحروف) کو ان کے حق سے محروم نہیں کریں گے۔ لغت کے سلسلے میں مولوی صاحب کا تذکرہ نہ کرنا ایک جیرتناک بو الحجی اور شر مناک فروگذاشت ہے۔ ڈاکٹر عبد الحق صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ جب لغت شائع ہو تو انجمن کے ان حق ناشاس کارکنوں کے اہلہانہ مشوروں پر عمل نہ کریں جو مولوی صاحب مرحوم کے اس زندہ جاوید کارنامہ کے سرورق سے ان کانام حرف غلط کی کارکنوں کے اہلہانہ مشوروں پر محل نہ کریں جو مولوی صاحب مرحوم کے اس زندہ جاوید کارنامہ کے سرورق سے ان کانام حرف غلط کی طرح منادین چاہتے ہیں۔ لغت پر مولوی احتشام الدین کانام مرتب کی حیثیت سے اور ڈاکٹر عبد الحق کا نگر ان کی حیثیت سے شائع ہونا چاہتے ہیں۔ لغت پر مولوی احتشام الدین کانام مرتب کی حیثیت سے اور ڈاکٹر عبد الحق کا نگر ان کی حیثیت سے شائع ہونا عبر الحق کا اندیشہ ہے۔ امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب عبار کی میٹیت سے اس حقیقت کے ہز اروں گواہ ہیں اور اس کے استخفاف سے ناگوار نتائج پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب

مولوی صاحب مرحوم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے اور انجمن کے ان کار کنوں کو تنبیہ فرمائیں گے جو اس قسم کی جھوٹی خبریں شائع کراکے مقتدرا نجمن اور خو د ڈاکٹر صاحب کی ذات گرامی صفات کو بدنام کرناچاہتے ہیں۔" <del>21</del>

اس کے بعد محترمہ سلمی حقی صاحبہ نے شاہد احمد دہلوی کے اداریہ کی تائید میں متعدد اہل قلم وعلم حضرات کی آراءاس امرکی تائید میں درج کیں ہیں۔ جن میں مولوناعبد المماجد دریابادی لکھنو، ملاواحدی، خواجہ محمد شفیج اور اخلاق احمد دہلوی شامل ہیں جن سے لفت کبیرکی ترتیب کامسئلہ بالکل آئینہ ہو جاتا ہے۔ پھر مولوی عبد الحق صاحب کے پندرہ خطوط دیئے ہیں جن سے بھی لفت کبیرکا کریڈٹ مولوی احتشام الدین کے حق میں ثابت ہے اور آخر میں مولوی عبد الحق صاحب کے دو خطوط کے چربے دیئے ہیں جو انہوں نے مولوی احتشام الدین کو اورنگ آباد دکن اور دریا گنج دہلی سے لکھے تھے۔ جن سے مولوی احتشام الدین کی اردو لغت کبیرکی ترتیب مزید پا بیہ ثبوت کو بہنچتی ہے۔

مولوی عبدالحق صاحب نہ صرف دو سروں کی کتابیں اپنے نام سے شائع کر لیتے تھے بلکہ دو سروں کے انگریزی مضامین کا اُردو ترجمہ کر کے لکھنے والے کاذکر تک نہیں کرتے تھے۔اُس کی ایک مثال سیدالوالخیر کشفی کے مضمون:

"ڈاکٹر مولوی عبدالحق… پرنسپل ہیتھورتھ ویسٹ"

جو شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ جامعہ کرا چی کے رسالہ "جریدہ" کے شارہ نمبر 27 اشاعت 2004ء میں نکلا ہے۔ اس کا ایک حصہ در ج کیا جاتا ہے (جریدہ کے اس شارہ میں مشفق خالد جامعی صاحب نے ممتاز الافاضل کا ایک مضمون حضرت مر زاصاحب کے خلاف در ج کیا ہے جو حسن مثنیٰ ندوی نے اپنے نام اپنالیا ہے (پھر سرقہ کس کانام ہو تا ہے؟) جو افسانوی قصوں مقامات حریری اور جمدانی کے حوالے وغیرہ سے درج ہے۔ بھلا افسانوی قصوں اور قر آنی حقائق و معارف کا کیا جو ڑ ہے؟ بازار میں بہت سے قصے کہانیاں بکتی ہیں ان سے اب بھی معترضین تفسیر قر آن بالمقابل حضرت مر زاً صاحب بنالیں جو پہلے بھی نہیں بنا سکے۔ بہر کیف اس کا جو اب ایک الگ مضمون میں دیا جائے گا۔ انشاء اللہ مشفق موصوف اس ناچیز کو بلا استحقاق اپنی مطبوعات بھجواتے ہیں۔ یہ آپ کی بی عنایت تھی میر ا مضمون "جریدہ" 33 میں شائع کیا گیا جو یونس جاوید صاحب اور احمد ندیم قاسی صاحب کی چنکی وجہ سے "صحیفہ" میں نہ جھپ سکا۔ سویرا کے محمد سلیم الرحمن صرف اتنا کہہ کے رہ گئے کہ کس تحقیقی رسالے میں زیادہ موزوں ہو گا۔ اس طرح ڈاکٹر مبارک علی صاحب سہ ماہی "تاریخ" میں اس لئے نہ چھا ہے سکے کہ ان کی مجبوریاں ہیں لیکن اس کے چھینے پر اتفاق کرتے تھے۔ ):۔

"اس وقت نظروں کے سامنے" چند ہم عصر کا دوسرا ایڈیشن ہے جو 1942ء میں دبلی سے شائع ہوا تھا۔ مرزا حیرت دہلوی پر مولوی صاحب کے اس مضمون کے پہلے ہی پیراگراف کے آخر میں یہ الفاظ درج ہیں:

> "ایسے ہی لوگوں میں مرزاحیرت پروفیسر انفسٹن کالج بمبئی تھے جن کے مختصر حالات ہم اس وقت لکھنا چاہتے ہیں۔"

ان الفاظ سے بیہ ظاہر ہے کہ مولوی صاحب نے اس مضمون کو طبع زاد قرار دیا ہے۔ حالا نکہ حقیقت بیہ نہیں ہے۔ بیہ مضمون انگریزی زبان سے لفظًا لفظًا ترجمہ ہے ، پہلا بیرا گراف اور آخر میں چند جملے اور اشعار ضرور مولوی صاحب نے بڑھائے ہیں۔ مگر بعد کے ایڈیشنوں میں بھی مولوی صاحب نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ یہ مضمون ان کا نہیں کسی اور کا ہے۔
ایڈیشنوں میں بھی مولوی صاحب نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ یہ مضمون ان کا نہیں کسی اور کا ہے۔

انفسٹن کالج جمبئی کے پر نسپل، پر وفیسر مر زاحیرت کے زمانے میں ایک انگریز ہتھور تھ ویٹ Hathoruth Waite تھا،وہ علم واہل علم

کا قدر دان تھا اس نے مرزا جیرت کے حالات جمع کئے تھے۔ اور وہ مضمون جمبئی کے ڈائزیکٹر محکمہ تعلیمات کی رپورٹ برائے (1899ء– 1898ء) میں ضمیعے کی صورت میں شائع کیا گیا تھا۔ پھر 1935ء میں پروفیسر شیخ عبدالقادر نے مرزا جیرت کی زندگی پر انگریزی اور فارس میں ایک مختصر سی کتاب شائع کی تواس میں بھی اس مضمون کو شامل کیا اور اس چھوٹی سی کتاب کا انگریزی نام:

A short History of Late Professor Mirza Hairat

ر کھا اور فارسی میں 'مختصری از حالات پر وفیسر مرزا جیرت طاب ثراہ یہ چھوٹی سی کتاب جمعبیؑ کے ''المبطبئہ القیمہ'' نے چھاپی تھی اور وہی اس وقت ہمارے سامنے ہے۔

مولوی صاحب نے پر نسپل ہتھور تھ ویٹ کے مضمون سے صرف مر زاجیرت کے حالات ہی نہیں لئے بلکہ پورامضمون اُردومیں منتقل کر کے اینالیااور کہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا۔

# عبارت مولوي عبدالحق صاحب

وہ صحیح النسب سیر تھے گر تعجب ہے کہ وہ بمیشہ اسے چھپاتے رہے۔ وہ 1837ء میں پیدا ہوئے (یعنی جس سال ملکہ معظمہ و کثور سے تخت نشین ہوئیں) ان کا خاندان ایران میں بہت شریف اور نامور تھا۔ شابان صفویہ کے زمانے میں سیاس (پولیٹکل) انقلابات کچھ ایسے واقع ہوئے کہ اس خاندان کے دوجھے ہوگئے ایک تواصفہان میں جابسا۔ اس خاندان میں کئ شخص علم وفضل اور تدبیر سلطنت میں بہت نامور گزرے ہیں چنانچہ مرزا جبرت کے پر دادا مرزا جعفر کریم خان بائی خاندان شابانِ زند کے وزیر اعظم شخص ۔ اور ان کے ایک اور بزرگ عبدالباتی شاعر اور طبیب گزرے ہیں۔ اس زمانے کے مشہور و معروف شاعر معتمد الدولہ المتخلص به نشاط، مال کی طرف سے ان کے عزیز ہوتے ہیں۔ وہ فتح علی شاہ کے زمانے میں وزیر امور خارجہ تھے۔ 22

He was a lincal descendent of the prophet, a fact which he always endeavoured to conceal, and was born in 1837, his family was noble and enjoyed great consideration in Persia. In the time of Safawian dynasty political vicssitudes divided the family into two parts, one of which settled in Isfahan while the other migrated to Tehran. It produced several persons renowned for learning being Mirza Jaafar, Professor Hairat's great grand father (Sic: ground falha) who was prime minister of Karim Khan, the founder of his Zand family of Persian KINGS, which a remote ancester was Abd-ul-Baqi, a poet and physician and the well-known poet, Mu,tamad-ud-Doala, known also and better by his takhallus (non de plume) of nashat, was related

to Professor Hairat on his mother side and was Persian minister of foreign affairs in the time of Fath Ali Shah. 23

اس اقتباس سے اندازہ ہو تا ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب اُردو کے ایکھے متر جم بھی ہیں، وہ اپنی زبان کے محاور سے اور روز مرہ کا بڑا خیال سے اندازہ ہو تا ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب اُردو کے ایکھے متر جم بھی ہیں کہ یہ تو حالاتِ زندگی ہیں اور اس میں ادبی سرقے کی کیابات ہے۔ آپ یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ یہ تو حالاتِ زندگی کے اخذ کرنے میں بھی حوالے کی ضرورت ہے۔ لیجئے دو اقتباسات اور ملاحظہ لیجئے جن میں حالات نہیں بلکہ تجمرہ ہے جو اصل مضمون نگار کے اپنے تاثرات ہیں۔

### مولوي عبدالحق صاحب

ان کا علم اس قدر وسیع اور ان کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ اگر حافظ اور سعدی کی تصانیف دنیا سے مٹ جائیں تو وہ صرف اپنے حافظے کے زور سے بلا کم و کاست پھر پیدا کر سکتے تھے۔ ان کو اساتذہ کے ہزار ہا عربی اور فارسی اشعار پادتھے اور موقع پر بلا تامل سینکڑوں اشعار پڑھتے چلے جاتے تھے۔ عربی و فارسی انشایر دازی میں وہ عدیم النظیر تھے۔ 24

#### ہتھور تھ ویٹ

His knowledge was so great and memory so accurate and retentive that, if the whole work of Hafiz and Sa,di had been lost, he could at once have recovered them and written them down fault lessly from recollection and he could repeat many thousands of lines of all classical poet of Arabia and Persia without mistake and without any apparent effort, while his power as a writer of classical Arabic or Persian was Said to be unrivalled.

دونوں مضامین کو مکمل طور پریوں پیش کرنا کہ دونوں آمنے سامنے رکھے ہوں ہمارے لئے ممکن نہیں۔ تاہم ایک اور اقتباس آپ کی نذر ہے۔ ان چند کلیوں سے گلستان کا اندازہ کر لیجئے۔

# مولوي عبدالحق صاحب

مرزاحیرت کی ایک ایک چیز اعلی در ہے کی تھی۔ان کا دماغ، ان کا حافظہ، ان کی قوتِ مشاہدہ، ان کی قوتِ مشاہدہ، ان کی خیاف سب کچھ غیر معمولی تھی۔ ان کی نظروں میں روپے کی حقیقت خاک دھول کے برابر تھی۔ سوائے اس حالت کے کہ وہ کسی بیکس مظلوم کی امداد میں خرچ کرتے انہیں اپنے فرائض منصی کا بہت بڑا خیال تھا اور اپنے فرض کے اداکرنے میں اپنی صحت تک کی بھی پروانہ کرتے تھے۔وہ ہر ایک چیز سے در گزر کرسکتے تھے۔وہ ایک بڑے فلاسفر اور

# انسانی فطرت کوغائر نظرے دیکھنے والے تھے۔<u>26</u> ہ**تھور تعدویٹ**

Every thing about Professor Hairat was a grand scale, his mind, his memory, his power of observation, his generosity were all of an uncommon order, Money was to him as worthless as dust, and he valued it only as a means of helping others and releiving suffering. He had a lofty ideal of duty and never spared himself when duty demanded exertion of or sacrifice. He was tolerant of every thing except falsehood, hypocrasy and meanness and was at the same time an ideal philosopher and shrewd observer of human nature. 27

یہ صرف ایک مضمون ہے اور بہت چھوٹا سامضمون ہے۔ کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، مگر اقد ام بہت بڑا ہے۔ اور بہت برا ہے۔
مولوی عبد الحق صاحب کی سطور بالا میں درج علمی بد دیا نتی کے چند نمونے دیکھ کر مولوی عبد الحق صاحب کی بات ویسے ہی پایہ اعتبار سے
گر جاتی ہے اور جس شخصیت کو مولوی عبد الحق صاحب حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کے بالمقابل پیش کرتے ہیں وہ بھی کب
اس معیار کی ہے کہ اس کو موصوف کے سامنے رکھا جائے۔ مولوی چراغ علی صاحب کے بارے میں زیر نظر کتاب کے باب سوم اور
بہت سارے مقامات پر تبعرہ جو ان پر اہل علم نے کیا ہے درج کر دیا گیا ہے جس سے ان کا مقام بھی نظروں سے گر جاتا ہے جس پر
مولوی عبد الحق صاحب انہیں فائز کر ناچا ہے ہیں۔

# 6-2- "اعظم الكلام..." مصنفه مولوى چراغ على كے ترجے ميں مولوى عبد الحق كى تحريف

"105. The Koranic injunctions about this is found in sura iv-3 and 128 (vide Paras 93 and 103) But the final and effectual step taken by Muhammad towards the abolition of this leading vice of the Arab community was his declaring in the Koran that no body could fulfil the condition of dealing equitably with more than one woman, though he 'fain would do so'.

مترجم چراغ علی، مولوی عبد الحق صاحب اس عبارت کاترجمہ یوں درج کرتے ہیں:۔ "105۔ قرآن میں اس کی تاکید (النساء 4۔ آیت 3 اور 128) میں پائی جاتی ہے لیکن آخری اور قطعی تدبیر جو آنحضرت صلعم نے اہل عرب کی سب سے بڑی رسم کو اٹھادینے کے متعلق اختیار کی وہ قرآن کا یہ ارشاد تھا کہ خواہ انسان کتنابی چاہے وہ ایک سے زیادہ بیبیوں میں عدل نہیں کر سکتا۔ (النساء 4۔ آیت 128) (صفحہ 23-24) اس ترجے میں مولوی عبد الحق صاحب نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس سے مولوی چراغ علی کے انتہاء پہند انہ خیالات کو چھپایا جا سکے اور بڑے ہیں نرم الفاظ میں ترجمہ کر کے مولوی چراغ علی کے اس کڑو ہے کسیلے رویے کو اردو قار کین تک نہیں پہنچنے دیا جے ایک علمی بددیا نتی سے کم ترکیا قرار دیا جائے یامولوی عبد الحق صاحب کے اپنے ممدوح کے بارے میں خواہ مخواہ کو او کو تعیر شدہ ممارت کے تحفظ سے بددیا نتی سے کم ترکیا قرار دیا جائے یامولوی عبد الحق صاحب کے اپنے ممدوح کے بارے میں خواہ مخواہ کی تعیر شدہ ممارت کے تحفظ سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہر کیف اس پر تبمرہ کرتے ہوئے جناب عزیز احمد صاحب پر وفیسر اسلامک سٹٹریزیونیورسٹی آف ٹور نٹو اپنی کا ایمان مطبوعہ 1967ء آکسفورڈ یونیورسٹی پریس (لندن، بمبئی) کراچی) زیر عنوان Islamic Moderanism in India and کے صفحہ 25 پر لکھتے ہیں کہ:۔

'This unrestrained enthusiasm for pseudo- historical exegetical trend had serious dangers. For example, at least in one place Chiragh Ali has quite unconsciously regarded the Quran not as the divine word but the work of Muhammad.

But the final and effectual step taken by Muhammad towards the abolition of this leading vice (polygamy) of the Arab community was his declaring in the Koran that nobody could fulfil the condition of dealing equitably with more than one woman..... (The proposed Political, legal and social Reforms in the Ottomon Empire (1883)

مولوی عبد الحق صاحب نے ترجمہ ہی دوسرے انداز سے کیااور عزیز احمد اسے اگر چیہ طشت از بام لاتے ہیں مگر نام دیتے ہیں غیر ارادی مل کا کہ ان کے نزدیک (یعنی مولوی چراغ علی کے نزدیک) قرآن کلام النی نہیں بلکہ حضرت مجمد مُثَاثِیْتُ کائی کام ہے۔ بہر حال ان نیالات کے حامل شخص مولوی چراغ علی کو، مولوی عبد الحق، حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کے بالقابل پیش کر ناچا ہے تھے۔ نیالات کے حامل شخص مولوی چراغ علی کو، مولوی عبد الحق صاحب کی شعوری کوشش ہے جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ یہ مولوی عبد الحق صاحب کی شعوری کوشش ہے جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ یہ مولوی عبد الحق صاحب کی شعوری کوشش ہے جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ یہ مولوی عبد الحق صاحب کی شعوری کوشش ہے جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ یہ مولوی چراغ علی کے مقتد دیالات پر پر دہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ تاجس بلند کر دار کی منظر کشی انہوں نے اپنے مقد ہے "اعظم الکلام…" میں مولوی چراغ علی کے عبد دین کی ہے جو درج کیا گیا گریہ ان کی ایک غیر ارادی مقلطی ہے۔ اس تھی لائے کہ درست ترجمے کے ساتھ ایک خطے اور راہ بھی اختیار کر سے تھے لینی درست ترجمے کے ساتھ ایک خط دے دامن پر جو درغ لگیا گیا ہے اس سے ان کا علمی و اخلاقی مرتبہ تو است نہیں ہے۔ اس سے ان کا علمی و اخلاقی مرتبہ انصاف پہندانہ اقدام ہے گر بڑ کر کے مولوی عبد الحق صاحب نے ایہا اس لئے کیا ہو کہ بقول سرسیدا تھر خان "میری درو گیا گیا ہے اس سے ان کا علمی و اخلاقی مرتبہ انصاف پہندانہ اقدام ہے گر بڑ کر کے مولوی عبد الحق صاحب نے ایہا سے نائی شابی عبیر الگی صاحب کے مولوی عبد الحق صاحب نے یہاں سے چوری صورت میں قابل شائش نہیں ہے۔ علاوہ ازیں مولوی عبد الحق صاحب کی تحریف و تدلیس کے نمونے ملاحظہ ہوں ۔ راتم الحروف کے مضمون مطبوعہ "جریدہ" شرحے میں مولوی عبد الحق صاحب کی تحریف و تدلیس کے نمونے ملاحظہ ہوں ۔ راتم الحروف کے مضمون مطبوعہ "جریدہ"

# 7-2 - فقره "مشهور اور يُرزور كتاب برابين احمديد" بيان كرده مولوي عبدالحق صاحب كامحا كمه

مولوي عبدالحق صاحب مقدمه "اعظم الكلام في ارتقاءالاسلام" (حصه دوم) مين لكهة بين:

"جس وقت ہم مولوی صاحب مرحوم (مولوی چراغ علی) کے حالات کی جبتجو میں تھے تو ہمیں مولوی صاحب کے کافذات میں سے چند خطوط مرزاغلام احمد صاحب قادیانی مرحوم کے بھی ملے جو انہوں نے مولوی صاحب کو لکھھے سے اور اپنی مشہور اور پر زور کتاب براہین احمد یہ کی تالیف میں مدد طلب کی تھی… " 29 میں مذہ سے میں مدد طلب کی تھی… " 29 میں مذہ سے میں مدد طلب کی تھی۔۔۔ "

خطوط کا اندراج کرنے کے بعد مولوی عبد الحق صاحب لکھتے ہیں:۔

"ان تحریروں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب مرحوم نے مرزا صاحب مرحوم کو براہین احمد یہ کی تالیف میں بعض مضامین سے مدودی ہے..." <del>30</del>

"بعض مضامین" جن کا اندراج مولوی عبد الحق صاحب کے مقدمے میں درج کئے گئے خطوط میں ہوا ہے اُن کا موضوع وار تفصیلی جائزہ زیر نظر کتاب کے باب ششم میں ملاحظہ ہو۔ جس سے مولوی عبد الحق صاحب کا استنباطِ نتائج کا صریحاً غلط اور بلا دلیل ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ براہین احمد یہ میں مولوی چراغ علی صاحب کے خیالات کا شائبہ تک نہیں ہے۔ مولوی عبد الحق صاحب ایسے گھاگ آدمی سے اس بات کی قطعاً تو تع نہیں کی جاسکتی کہ پہلے وہ یہ درج کریں کہ:

"خطوط (سے)... اپنی مشہور اور پُر زور... تالیف میں مد د طلب کی تھی۔"

اور آخر پر لکھ دیا کہ:

"ان تحریرول(یعنی خطوط) سے ایک بات توبہ ثابت ہوتی ہے... تالیف میں بعض مضامین سے مدر دی ہے۔"

اس بات سے بہ تو معلوم ہو گیا کہ مولوی عبدالحق صاحب نے صرف خطوط کے اُلٹ پھیر پر اکتفا کیا ہے لیکن کتاب براہین احمد بہ کے مضامین کو دیکھنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کی ہے۔ جس کا ثبوت اوپر درج کیے گئے موضوعات سے دیا جا چکا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہو تا ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب کو براہین احمد بہ کے پُر زور ہونے کا علم کیو نکر ہو گیا؟ ایسے لگتا ہے کہ بہ امر مولوی صاحب موصوف کو تالیف بذکور کے مشہور ہونے کی وجہ سے ہی ہوا ہو گا۔ نہ کہ مطالع سے! اگر مطالعہ کرتے تو موصوف خطوط کے ساتھ تالیف بر اہین احمد یہ کے متعلقہ مقامات کی جن سے موصوف اپنے سوچے گئے نتائج نکالنا چاہتے سے اُن کا حوالہ ضرور درج کرتے جیبا کہ مولوی عبد الحق صاحب مقدمہ "باغ و بہار" میں اس کے ماخذ "نو طرزِ مرضع" کو ثابت کرتے ہیں۔ مولوی صاحب موصوف کھتے ہیں: فارس اور "نو طرز مرضع" کے مطالع سے معلوم ہو تا ہے کہ "باغ و بہار" فارس کا ترجمہ نہیں بلکہ اس کا مآخذ "نو طرزِ مرضع"

"فارسی اور " بوطرز مرضع "کے مطالعے سے معلوم ہو تا ہے کہ "باغ وبہار" فارسی کیاب کاتر جمہ ایس بللہ اس کاماخذ "لوطرز مرضع " ہے۔ تعجب اس بات کا ہے کہ میر امن نے فارسی کتاب اور اس کے ترجیے کا توذکر کیا مگر "نو طرز مرضع" کاذکر صاف اُڑا گئے (نوٹ از راقم الحروف: جیسے کہ خود مولوی عبد الحق صاحب نے حضرت مرزاصاحب کے خطوط کا توذکر کیا ہے لیکن خطوط میں محولہ مقامات کا نقابل مولوی چراغ علی کی تحریرات سے درج کرناصاف اُڑا گئے ہیں!!؟)

اسی تسلسل میں مولوی عبدالحق صاحب مزید تح پر کرتے ہیں:

"اب میں تینوں کتابوں سے بعض مقامات کا مقابلہ کر کے دکھاتا ہوں جس سے میرے بیان کی پوری تصدیق ہو گی (نوٹ از راقم الحروف: لیکن مولوی عبدالحق کے حضرت مرزاصاحب کے بارے میں بیان کی تصدیق نہیں کی جاسکتی کیونکہ تمان حق کیلئے موصوف

نے دوہر امعیار قائم کیاہے!)

اس کے بعد مولوی صاحب موصوف لکھتے ہیں:

"اصل یہ ہے کہ ترجمہ ان دومیں سے کوئی بھی نہیں فارسی قصے کو اپنی اپنی زبان مین بیان کر دیا ہے۔ لیکن جہاں کہیں 'نو طرز مرضع' اور فارسی کتاب میں اختلاف ہے "باغ و بہار" میں "نو طرز مرضع" گااتباع کیا ہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ" باغ و بہار جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے ، فارسی میں قصے کاتر جمہ نہیں بلکہ اس کاماخذ "نو طرزِ مرضع" ہے۔ بعض مقامات پر توالفاظ اور جملے کے جملے وہی دیئے ہیں، جو"نو طرز مرضع" میں ہیں۔ اب چند مقامات ملاحظہ ہوں:

باد شاد آزاد بخت را توں کو قبور کی زیارت کرنے جاتا تھاا یک روز اس سیر میں اس کی چار درویشوں سے مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے۔اس کا ذکر فارسی کتاب میں اس طرح ہے کہ "دور سے روشنی دکھائی دی۔ باد شاہ نے دل میں کہا کہ کوئی آ وارہ وطن غریب یاستم رسیدہ بے کس یا صاحب دل درویش ہو گاور نہ ایسے مکان میں بسر کرنا دوسرے کا کام نہیں۔

اصل فارسی عبارت بیہ:

"تا در میان قبرستان نظرش چار طاقے افتاد که روشنی چراغ دور می نمود۔ بادشاہ باخود گفت که البته درال مکان غریبے از وطن آوارہ پالبے سم سیدہ پایجارہ از حادثاتِ فلکی به جان آمدہ پادرویش از خلق کنار گرفته پاصاحب ولی به ارواح اہل قبور کسے بافتہ خواہد بود۔ والا در چنیں مکان بسر بردن کار دیگرہے نیست۔"

اب "نوطر زمر صّع "كايمي مقام ملاحظه كيجيح:

"اں عرصہ میں فرخندہ سیر کے تئیں دور سے بہ فاصلہ فرسنگ کے ،ایک چراغ نظر آیا۔ لیکن باوصف استبداد بادِ صر صر کے زنہارِ استعالہ چراغ کے تئیں سر موحر کت نہ تھی۔ بادشاہ نے اول خیال کیا کہ طلسم شیشہ نمائی کا ہو گا یعنی اگر پھٹکری کو گر دفتیلہ چراغ کے چھڑک دیجئے توکیسی ہی ہوا چلے چراغ گُل نہ ہو۔"

مير امن إسى مقام كويوں لكھتے ہيں:

"ایک بارگی باد شاہ کو دور سے ایک شعلہ سانظر آیا کہ مانند شبج کے ستارے کے روشن ہے۔ دل میں اپنے خیال کیا کہ اس آند ھی اور اند ھیرے میں بیرروشنی خالی از حکمت نہیں۔ یابیہ طلسم ہے کہ اگر پھیکری اور گندھک کو چراغ میں بتی کے آس پاس چھڑک دیجئے توکیسی ہواچلے چراغ گُل نہ ہوگا۔"

ان تینوں عبار توں کا مقابلہ سیجیے، فارسی اور اردو، میں خاصاا ختلاف ہے، لیکن "نو طر زمر صِّع" اور "باغ و بہار" کی عبار تیں کس طرح ملتی جاتی ہیں۔ دونوں کی آخری سطر میں دیکھئے، ایک ہی بات اور ایک ہی لفظ ہیں۔ گویاایک نے دوسرے کی کتاب سامنے رکھ کر لکھی ہے۔"

لیکن یہ طرز عمل مولوی عبدالحق صاحب نے براہین احمدیہ کے سلسلہ میں نہیں اپنایا۔ کیونکہ بقول رشید حسن خان شعبہ اُردو د ہلی یونیور سٹی دہلی۔انڈیا(موصوف ادبی تحقیق کے سلسلے میں لکھتے ہیں):

"اُن کا (مولوی عبدالحق صاحب کا) بیش تروقت انجمن کے تنظیمی کاموں میں اور اُردو کے سلسلے میں مدافعت و مقابلے میں صرف ہواکر تا تھا۔ اُس زمانے کے ہنگامے جو اُردوہندی کے نام سے بریا ہوتے رہتے تھے، اُن پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گاکہ مولوی صاحب کا کتناوقت اُن کی نذر ہوا کر تا تھا۔ اُنہوں نے تحقیق کی طرف بھی توجہ کی اور تدوین کا کام بھی کیا... لیکن بات وہی ہے کہ تحقیق، شرک کو گوارا نہیں کرتی...اس کے لیے جس انہاک،

یک سوئی اور ڈوب جانے کی کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے ، ہنگامہ آلود زندگی اُس کے منافی ہے... مولوی صاحب
کے پاس اتناوقت تھا ہی نہیں کہ وہ چھان بین کا حق ادا کر سکتے ۔ یہ بھی شنا گیاہے کہ وہ اکثر دوسروں سے بھی اپنے کا میں مدد لیا کرتے تھے، لیکن کتابوں پر نام انہیں کا ہوتا تھا ... جن متنوں پر اُن کا نام بہ حیثیت مدوّن درج ہے،
اُن میں آداب تدوین کی پابندی بہت کم نظر آتی ہے۔ یہی حال تحقیقی مقالات کا ہے... دوین کی پابندی بہت کم نظر آتی ہے۔ یہی حال تحقیقی مقالات کا ہے... دوین کی پابندی بہت کم نظر آتی ہے۔ یہی حال تحقیقی مقالات کا ہے... دوین کی پابندی بہت کم نظر آتی ہے۔ یہی حال تحقیقی مقالات کا ہے... دوین کی پابندی بہت کم نظر آتی ہے۔ یہی حال تحقیقی مقالات کا ہے... دوین کی پابندی بہت کم نظر آتی ہے۔ یہی حال تحقیقی مقالات کا ہے... دوین کی پابندی بہت کم نظر آتی ہے۔ یہی حال تحقیقی مقالات کا ہے... دوین کی پابندی بہت کم نظر آتی ہے۔ یہی حال تحقیقی مقالات کا ہے... دوین کی پابندی بہت کم نظر آتی ہے۔ یہی حال تحقیقی مقالات کا ہے... دوین کی پابندی بہت کو بابندی بہت کی بیا سے دیا ہے دو بیا کی بیات کی بیات کو بیات کی بی

مولوی عبد الحق صاحب نے براہین احمد یہ کے معاملے میں بھی چھان بین کاحق ادا نہیں کیا اور دوسروں سے مدد لینے اور اپنے نام سے
کتابیں شائع کروانے کا معاملہ تو خود موصوف پر ثابت ہو تا ہے۔ علاوہ محولہ اقتباس کے زیر نظر مضمون کے دیگر مقامات پر بھی مولوی
عبد الحق صاحب کی اس پختہ عادت کے بارے میں اندراج کیا گیا ہے۔ زیر نظر معاملہ میں موصوف کا تدلیس و تغلب تمام حدود کو
بھلانگ گیا ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ موصوف بڑی شر افت سے بات کر رہے ہیں لیکن اس کے مضمرات کی قلعی خصوصی و عمومی تقابلی
مطالعہ میں بتفصیل کھول دی گئی ہے۔

اوپر درج کیے گئے عنوان کے تحت ذکر ہورہا تھا براہین احمد یہ کے پُر زور ہونے کا۔ اور مولوی عبد الحق صاحب کواس کا کیسے علم ہوا۔ جو اُن کی علمی اور عملی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے سامی ہی کہی جاسکتی ہے ورنہ موصوف اپنی بات کے ثبوت میں خو دبر اہین احمد یہ سے اس کے ثبوت علاش کر کے پیش کرتے۔ لیکن وہ ایسانہ کر سکے اگر انہوں نے یہ بات علی وجہ البھیرت لکھی ہے توانہیں اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے تھا۔

بہر کیف جو کچھ موصوف نے لکھاہے اُس کے بارے میں ذیل میں لکھاجا تاہے۔

حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی نے اپنے سے پہلے علاء اور نُضلاء کے متعلق بھی یہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں:

"اکثر لوگ دلائل حقیت اسلام سے بے خبر ہیں ...بڑے بڑے شرفاء کے بیٹے میں نے اپنی آ تکھ سے دیکھے ہیں جو بیاب جو بیا بباعث بے خبری دینی کے اصطباغ پائے ہوئے گر جاگھروں میں بیٹھے ہیں۔اگر فضل عظیم پرورد گار کاناصر اور حامی اسلام نہ ہو تااور وہ بذریعہ پُرزور تقریرات اور تحریرات علاء اور فضلاء کے اپنے اس سپچ دین کی تکہداشت نہ کر تا تہ « 33

"وہ کتابیں خاص خاص فرقوں کے مقابلہ پر بنائی گئی ہیں اور اُن کی وجوہات اور دلا کل وہاں تک ہی محدود ہیں جو اُس فرقہ ُ خاص کے ملزم کیلئے کفایت کرتی ہیں...لیکن یہ کتاب (یعنی بر اہین احمدیہ) تمام فرقوں کے مقابلہ پر حقیتِ اسلام اور سچائی عقائدِ اسلام کی ثابت کرتی ہے اور عام تحقیقات سے حقانیت فرقانِ مجید کو بپایہ شبوت پہنچاتی ہے..."

یہاں بے جانہ ہو گا کہ مولوی عبدالحق صاحب کی تحریرات میں سے بھی کچھ لفظ پُر زور کے بارے میں جان لئے جائیں۔موصوف اعظم الکلام ... کے مقدمہ میں ہی مولوی چراغ علی کے متعلق کھتے ہیں: "ان کی تحریر میں گرمی نہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر دمہر منطقی ایک ایسے مبحث پر جس سے اُسے دلچپی ہے بحث کر رہاہے اور واقعات اور دلاکل و براہین پیش کر کے بال کی کھال نکال رہاہے۔ حال آں کہ مذہب کو منطق و استدلال سے اتنا تعلق نہیں جتنا کہ انسان کے جذباتِ لطیفہ یا وجدان قلب سے ہے اس لیے مذہب پر بحث کے لیے ضروری ہے کہ انسان رسمی قیود سے بالکل باہر نکل کر نظر ڈالے اور اس میں وہ جوش اور حرارت ہوجو ایک سر دمہر منطقی یا ایک کائیاں دنیا دار میں نہیں ہوسکتی۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کو نہ تو مذہب کے اس حصہ سے تھا کہ ماری دنیا سے جولوگ اس بحث کے اہل تھے بلکہ ان کا مقصد مذہب کے صرف اس حصہ سے تھا نہیں بلکہ اُس کا ممر و معاون ہے جولوگ اس کے مخالف ہیں وہ غلطی پر ہیں اور پچھ شک نہیں کہ اس میں مولوی صاحب کو پوری کام یابی حاصل ہوئی ہے۔ " 35

نامعلوم مولوی عبدالحق صاحب نے یہ کہاں سے معلوم کر لیا کہ مذہب کو منطق و استدلال سے "اتنا تعلق نہیں" پھر کتنا تعلق ہے؟
"استے" کی کوئی حدوبت تو قائم کی ہوتی۔ اوپر لکھتے ہیں کہ "جتنا کہ انسان کے جذباتِ لطیفہ یا وجدانِ قلب سے ہے۔" گویا فہ ہب غیر منطق یا غیر مدلل ہے؟ یہاں گویا" جذبات لطیفہ یا وجدان قلب" کو فوقیت دے رہے ہیں اور منطق واستدلال جو مذہب سے متعلق ہے منطق یا غیر مدلل ہے؟ یہاں گویا" جذبات لطیفہ یا وجدان قلب" کو فوقیت دے رہے ہیں اور منطق واستدلال جو مذہب سے متعلق ہے گئے فتا لفین اسے مزور بنار ہے ہیں۔ جبکہ منطق ایک نہایت اہم علم ہے۔ جس کو حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود پڑنے اپنے مخالفین کے خلاف براہین احمد یہ میں استعمال فرمایا ہے اور رہے حقیقت ہے کہ قر آن کریم بھی منطقی استدلال فرما تا ہے۔ یہاں نمومتہ درج کیا جا تا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو دلیل دی ہے اس کو منطق کی اصطلاح میں REDUCTION ABSORDUM کہتے

... وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَٰى عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَ هُوَ يُدْعٰى الِّي الْإِسْلَامِ ۚ وَ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْظَٰلِمِيْنَ۔ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْ اَ نُوْرَ اللهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ اللهُ مُتِمَّ نُوْرِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ۔

ترجمہ:اور اُس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ظالموں کو مبھی ہدایت نہیں دیتا۔وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مونہوں سے اللہ کے نور کو بجھادیں اور اللہ اپنے نور کو پوراکر کے جھوڑے گاخواہ کافر (لوگ) کتابی ناپیند کریں۔

یعنی ایک ایسے مفروضے سے جو غلط یا ABSURD ہو، جب نتیجہ نکالا جائے تو وہ لاز مأغلط ہو گا۔ اس سے ثابت ہو تاہے کہ مفروضہ سے نتیجہ نکالا جارہاہے وہ غلط ہے۔اس کاغلط ہونا بھی ثابت ہے۔ دلیل بیرہے کہ

#### **PREMISES**

- کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باند ھے۔
- 2. اوروہ ایسا شخص ہو جس کویہ دعوت دی جاتی ہو کہ وہ جھوٹ جھوٹ کر اسلام قبول کرلے۔
  - حضرت مر زاصاحب نے نعوذ باللہ خدایر جھوٹ باندھا کہ مجھے وحی ہوئی۔

#### CONCLUSION

غلط(FALSE)ہے۔

لہذا اوپر کی دلیل REDUCTION ABSORDUM ہونے کی وجہ سے غلط ہے۔ اِس کی وضاحت کرتے ہوئے قر آن کریم فرما تا ہے۔ یُرِیدُوْنَ اِیُسْفُوْ اُن کے تعنی وہ دشمن مسے موعود چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے مُنہ کی پھو کوں سے بجھادیں لیکن اللہ اپنے نور کو آپ کے ذریعہ سے مکمل کرے گاخواہ کا فرنا پہند ہی کریں۔ یعنی فرمایا کہ اے معترض اگر تمہارے دعوے سے ہیں تو یہ ہوہی نہیں سکتا کہ حضرت مرزاصاحب کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو۔ حالا نکہ امر واقعی یہ ہے کہ خدا کی تائید آپ کو حاصل ہے۔ نہ صرف میں سکتا کہ حضرت مرزاصاحب کا وجود وہ وجود ہے جس کے ذریعہ اللہ عزوجل کی آنحضرت مُنَّا اللَّهِ عَمْ مَنْ اللہ عَنْ وَاللّٰہِ مَنْ وَاللّٰہِ عَنْ مِنْ عَنْ کُونُونَ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ عَنْ مِنْ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ مِنْ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہُ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ مِنْ وَاللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ مِنْ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ مِنْ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَلْ وَاللّٰہُ عَاللّٰہِ عَنْ مِنْ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ مِنْ حَنْ مِنْ عَنْ مِنْ عَنْ مِنْ عَالِمُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہُ عَنْ وَاللّٰمِ عَنْ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ مِنْ عَنْ وَاللّٰ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ مِنْ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ مِنْ عَنْ مِنْ مِنْ وَاللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ وَاللّٰہِ عَنْ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰہِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰہِ عَنْ مُنْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَا عَلْمَا عَلْمَا اللّٰمِ عَلْمَا عَلْمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

لیکن ایک دوسرے مقام پر مولوی عبد الحق صاحب لکھتے ہیں:

"جسم کے افعال کو عقل وجذبات کے زیر حکومت رکھنا مذہب کا کام ہے۔" <del>31</del>

یہاں پر عقل اور جذبات دونوں کو مذہب کے زیر حکومت لے آئے ہیں جبکہ پہلے اقتباس میں جذبات اور وجدان قلب کو فوقیت دیے ہیں پھرایک اور مقام پر ککھتے ہیں:

"مذہب کا حق میہ ہے کہ وہ عقل وجذبات کوساتھ ساتھ اور بر ابر بڑھائے باہم اعتدال قائم رکھے اور قوتِ حیوانی کو دماغی اور احساسی حصہ جسم کی برورش نشو و نمامیں یکسال صرف کرے۔"<del>38</del>

اس موقعه پر مولوی عبد الحق صاحب عقل و جذبات کو حداعتد ال میں اور یکسال نشوو نماچڑ هانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک مقام پر کھتے ہیں: "جہال عقل اور جذبات میں اتحاد واعتد ال نہیں رکھا گیاوہ مذہب نہیں بلکہ ایک قشم کافلسلفہ با کچھ اور ہے۔"<del>39</del>

اب تھوڑاساحال"جذبات لطیفہ یا وجدان قلب' کا بھی خو د مولوی عبدالحق کے اپنے الفاظ مرتب مقدمات عبادت بریلوی کے نام خط میں ملاحظہ ہول:

"… آپ عطیہ بیگم کے خطوط سے متر دونہ ہوں۔ اس سے مولانا شلی کی منقصت نہیں ہوتی۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ وہ نرے خشک مُلّا یا مولوی نہ تھے۔ بلکہ لطیف انسانی جذبات بھی رکھتے تھے۔ وہ شاعر تھے اور عاشق مزاح بھی تھے اور بیران کے لیے عیب نہیں بلکہ خوبی ہے۔ اس سے ان کی وقعت اور بڑھنی چاہیے۔ لوگوں کے سمجھنے اور بر گمانی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ رائیں فوری ہوتی ہیں۔ صحیح فیصلہ زمانے کے ہاتھ ہے۔ " علیہ مستجھنے اور بر گمانی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ رائیں فوری ہوتی ہیں۔ صحیح فیصلہ زمانے کے ہاتھ ہے۔ "

جب ایسے جذباتِ لطیفہ یا وجدان قلب کو فوقیت دی جائے گی اور اِسے عیب کی بجائے خوبی گر دانا جائے گا اور ان کو منطق واستدلال پر ترجیح دی جائے گی توجو نتیجہ نکلے گاوہ یہ ہو گا:

"ایسے اوگ جوعبادت کا تعلق صرف قلب کے متعلق سمجھ کریہ خیال کرتے ہیں کہ صرف دل کی عبادت کا فی ہے کچھ د نول کے بعد دلی عبادت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ تھوڑ ہے ہی عرصے میں ان کی روح کی تازگی جاتی رہتی ہے اور سستی اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس طرح مر جھائی جاتی ہے۔ جس طرح قشر سے الگ کیا ہوا مغز... ایسے لوگوں کا رفتہ رفتہ قلب بھی سیاہ ہو جاتا ہے کیونکہ جسم روح کے ساتھ وہی تعلق رکھتا ہے جو کہ ایک میوہ کا تشر

اس کے مغز سے ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ قشر خود مطلوب نہیں لیکن قشر کو جب مغز سے جدا کر دوگے تووہ فوراً یا گئے دیر کے بعد بالکل برباد ہو جائے گا۔اسی طرح اگر عبادات میں جسم کو بھی شامل نہ کیا جائے توالی عبادات جلد فناہو جاتی ہیں۔"<del>41</del> جلد فناہو جاتی ہیں۔"

"قر آن کریم میں ہے کہیں نہیں کہ ذکر الٰہی کرتے ہوئے غثی آجاتی اور بیہوشی طاری ہوجاتی ہے۔ یاسنے والے سر مارنا اور اچھلنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ ذکر الٰہی سے الانفال: 3، الزمر: 24 اور مریم: 59 سے ثابت ہے کہ ذکر کرنے والوں کی بیہ حالتیں ہوتی بیٰں ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان میں خوف پید اہوجاتا ہے کیونکہ وہ سجھتے ہیں کہ ہمارا رب بڑی شان والا اور شوکت والا ہے۔ ۲۔ خوف سے ان کے بال کھڑے ہوجاتے ہیں۔ سران کے بدن ڈھیلے پڑجاتے ہیں اور دل نرم ہوجاتے ہیں۔ سموہ وہ سجدہ میں گرجاتے ہیں یعنی عبادت میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ ۵۔ رونے لگ جاتے ہیں اور ذل نرم ہوجاتے ہیں۔ سموٹ ہونا اور زور زور سے چینا بھی ہوتا تو اللہ تعالی ان کو بھی بیان کرتا گئر اللہ تعالی ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ایک بات بھی بیان نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا ذکر الٰہی

اوریبی جذباتِ لطیفه یاوجدان قلب ہے نہ کہ مولوی عبدالحق صاحب کے خود ساختہ خیالات، جن کی وضاحت مولوی عبدالحق صاحب نے کی ہے اور اُنہیں اوپر درج کر دیا گیا ہے۔ در اصل میہ مقدمات اُن کا خاص میدان نہیں ہیں جیسا کہ مرتب مقدماتِ عبدالحق عبادت بریلوی نے لکھا ہے کہ:

"ادبی و لسانی موضوعات کے ساتھ ساتھ بابائے اُردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب کے بعض مقدمات ایسے موضوعات پر ہیں جو اُن کا خاص میدان نہیں ہے ...مثلاً انہوں نے الی کتابوں پر بھی مقدمے لکھے ہیں جن کا موضوع اسلام اور اس کے مختلف معاملات و مسائل ہیں۔ ان مقدمات میں مقدمہ اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام، مقدمہ شخقیق الجہاد اور معر کہ مذہب و سائنس بہت اہم ہیں۔ ان مقدمات میں جو کچھ انہوں نے کھاہے اُس سے دینی و دنیاوی پہلوؤں کے متعلق اُن کے خیالات و نظریات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔" 43

مذکورہ تینوں مقدمات سے ہی اس مضمون میں حوالے دیئے گئے ہیں۔ مقدمہ "معرکہ مذہب وسائنس" کے متعلق مولوی عبدالحق صاحب، مرتب مقدمات عبادت بریلوی کوایک خط میں لکھتے ہیں:

"میں نہیں چاہتا تھااور کئی عنوان سے آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ آپ معر کہ مذہب و سائنس کو اس مجموعے میں داخل نہ فرمائیں لیکن آپ نہ مانے۔ تعجب کہ بیہ مقدمہ آپ کو پسند ہے۔ اصل بیہ ہے کہ بیہ میر بے نوٹ تھے جو میں نے مقدمے کے لئے تیار کیے تھے۔ ظفر علی خان صاحب کو آپ جانتے ہیں۔ اُن کی طبیعت میں جلد بازی ہے دوہ آئے اور لے کر چل دیئے۔ اس کے بعد د فعتاً اُن کا یہاں سے جاناہوا میں نے بہت لکھا کہ اسے واپس کر دو تو میں اصل مقدمہ جو لکھنا چاہتا ہوں لکھ دوں مگر اُنہوں نے کاغذات واپس نہ کیے اور یہ خیال کہ شاید میں نہ کھوں کاغذات تلف کر دوں اور آخر یہی چھپ گئے۔ مجھے یہ مقدمہ اس لیے پسند نہیں کہ اگر میں اب لکھتا تو وہ کچھ اور ہوتا۔ یہ وجوہ تھے کہ میں چاہتا تھا کہ مقدمہ اس مجموعے میں شائع نہ ہو۔... " 44

لکھنے والے کو تو" یہ مقدمہ پیند" نہیں۔لیکن مولوی محمہ حبیب الرحمن خان صاحب شروانی مقدمہ اعظم الکلام کاذکر کرکے لکھتے ہیں: "جن اصحاب کو مولوی صاحب کے خیالات بالاسے غصہ آئے (یعنی مقدمہ اعظم الکلام سے۔ناقل) وہ ان کو ملحد بنانے میں جلدی نہ کریں اور میرے اوپر کرم فرماکر معرکہ مذہب وسائنس کا مقدمہ غورسے حرف بہ حرف پڑھ لیں…" 45

(نوٹ: یعنی بقول شیر وانی صاحب مقدمہ اعظم الکلام ملحدانہ خیالات سے مملوہے )

شروانی صاحب خودبیان کرتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد خان صاحب مرحوم کے رسالہ امہات الامہ جلائے جانے کے واقعہ میں:
"رسالے جلائے گئے۔ مٹی کا تیل لاکر دو بجے رات کو جس نے رسالوں پر ڈالاوہ میں ہی تھا۔ اتفاق یہ کہ جلانے کے
بعد آند تھی نے خاکسر اُڈا دی ، بارش نے جگہ صاف کر دی۔ اس طرح "بلاس" سونگھنے کا موقع کسی کو نہ مل
سےکا۔"46

ان ہی صاحب کے متعلق مولوی عبد الحق صاحب "حیات الندیر" کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

"… پکری مو قوف کرادی تھی۔ (کتابیں) منگوائیں اور اپنے سامنے ان کتابوں کا ڈھیر لگوایا اور ان میں سے ایک مولوی نے زیادہ تر ثواب کمانے کے لیے آگے بڑھ کر مٹی کا تیل چھڑ کا اور بھم اللہ کہہ کر آگ لگا دی۔ اُس کے شعلوں کی روشیٰ مولویوں کے مقد س چہروں پر پڑرہی تھی اور اُن کی آنکھوں کی چمک اور چہروں کی بشاشت سے اس خوف ناک دلی مسرت اور باطنی اظمینان کا اظہار ہو رہا تھا جو ایک خوں خوار در ندے یاسنگ دل انسان کی صورت سے انتقام لیتے وقت ظاہر ہو تا ہے۔ اگر حکومت کا ڈر نہ ہو تا تومولانائے مرحوم بھی اس آگ میں جھونک دیئے جاتے۔ یہ منظر قابل دید تھا، مولویوں کا یہ حلقہ زمانہ وسطی کے اُن پادر یوں کی یاد دلا تا تھا جنہوں نے کتابیں تو کتابیں ہزاروں ہے گناہ انسان زندہ د کبی آگ میں جھونک دیئے، کڑ کڑا تیتے تیل کے کڑا ہوں میں ڈال دیے، گوں میں پتھر باندھ کر ہتے دریاؤں میں ڈبو دیئے، کوں سے پھڑ وادیئے اور طرح طرح کے عذاب دے دے کر اور عجیب وغریب شانجوں میں کس کر سسکا سے اگر کار تھا، یہ راکھ اس قابل تھی کہ اس کی ایک ایک بیشی ہو جو بیسویں صدی عیسوی کے روشن زمانے کی ایک عجیب یاد گار تھا، یہ راکھ اس قابل تھی کہ اس کی ایک ایک بیشوں میں بند کر کے رکھ کی جاتی تا آئندہ نسلیں اسے سامنے رکھ کر ان علمائے کرام و بہ طور ایک یاد گار کے شیشوں میں بند کر کے رکھ کی جاتی تا آئندہ نسلیں اسے سامنے رکھ کر ان علمائے کرام و مصلحان ملک وملت کی ارواح باک یو فاتھ دلا تیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کر تیں۔

اس رات گویامولویوں نے شب برات منائی اور اس آگ سے اپنے نفوس مطمئنہ کو ٹھنڈ اکیا اور اپنے اعمال ناموں میں ایک ایس بڑی نیکی کا اضافہ کیا جو غالباً ان کی نجاتِ اخروی کا باعث ہوگ ۔ یہ اُن بزر گوں کا کام ہے جنہوں نے چثم بد دور مسلمانوں کی دینو و دنیوی اصلاح و فلاح کا بیڑ الٹھایا ہے۔ 47

ا یک مقام پر مولوی عبد الحق صاحب لکھتے ہیں:

"سید محفوظ علی نے مدرسة العلوم مسلمانان ایم۔ اے او کالج علی گڑھ میں تعلیم پائی۔ بی۔ اے میں سید صاحب، ظفر علی خان، حافظ ولایت الله اور راقم الحروف (مولوی عبدالحق)سب ساتھ۔1895ء میں تعلیم سے فارغ ہو کر

اپنے وطن چلے گئے۔" <del>48</del>

یہ ہم مکتب ہونے کی بے تکلفی تھی جس کے باعث ظفر علی خان، مولو کی عبد الحق صاحب کا لکھا ہوا مقدمہ "معر کہ مذہب و سائنس"

لے اُڑے تھے۔ اگرچہ مولو کی عبد الحق صاحب کو یہ پہند نہ تھا۔ چاہئے تو یہ تھا کہ مولو کی ظفر علی خان اس مقدمے میں دیئے گئے خیالات پر اپنی بھی رائے درج کرتے لیکن انہوں نے جیسے اِسے درج کرکے اس سے اتفاق کیا ہو مثلاً اس مقدمے کے چوتھے پیرے میں مولو کی عبد الحق صاحب "خدا کے خیال کی اصل" کی بابت کھتے ہیں جس سے معلوم ہو تاہے کہ یہ انسان ہی ہے کہ جس نے خدا کو دریافت کیا ہے! ملاحظہ ہو:

"انسان معلوم سے غیر معلوم کو دریافت کرتا ہے۔ اس لیے اس نے اس قوت کو جو نیچر میں پائی جاتی ہے اپنی قوتِ ارادہ کے مثل سمجھا تو اُس کا ایسا سمجھنا جائز ہے۔ جب اس نے ایسے معلومات دیکھے جن کی علل کو وہ نہیں بتا سکا تو انہیں ایک ایسی قوتِ مختار سے منسوب کرنا جو مادے کے اندر اور باہر ہے بالکل جائز ہے۔ یہی خدا کے خیال کی امسل ہے۔ اب خواہ خدا بہت سے ہوں اور در ختوں ، دریاؤں ، پہاڑوں ، بادلوں اور ہواؤں میں ہوں خواہ ایک علت اعلیٰ جو کا نئات کا خالق اور قائم رکھنے والا ہے۔

اس مسلے میں بنی نوع انسان کے عام اتفاق کو گزشتہ زمانے کے الہام کے ثبوت میں پیش کیاجا تا ہے۔ لیکن اصل بیہ ہے کہ اکثرا قوام ایک ہی صغر کی کبری سے ایک ہی نتیجے پر پہنجی ہیں۔

الہام انسان کی ذات اور اصولِ علت معلوم کی صداقت کے یقین میں ہے یہ الہام ہر ذی عقل پر ہو تاہے۔" <del>49</del>

گویا مولوی عبد الحق صاحب کے نزدیک خدا کی اصل مادہ ہے اور اس میں خالق اور قائم رکھنے والے کا اضافہ کر کے مولوی صاحب موصوف نے خدا تعالیٰ کی ذات والا صفات کا کھوج لگالیا اور اُس کے الہام کو ہر ذی عقل کے اپنے خیالات پر محمول کرکے کلام الہی کا انکار کر دیا۔ ہم نے اِن جیسے امور سے ہی اندازہ لگایا ہے کہ مولوی عبد الحق صاحب نے براہین احمد یہ کا مطالعہ کرنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کی ہے۔ اگر مولوی صاحب حضرت مرزاصاحب کی کتاب براہین احمد یہ کا مطالعہ کرتے توجو خیال مرضی ہے رکھا کریں لیکن اس کا ذکر کرنا اُن پر لازم تھا کہ:

" یہ وسوسہ کہ جس قدر نبی آئے وہ بلاشبہ کلام البی کے نازل ہونے سے پہلے خدا پر تقین رکھتے تھے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ وہ یقین انہیں کی فطرت اور عقل سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ لیکن واضح ہو کہ یہ وسوسہ محض قلّت تدبر سے ناثی ہے کیونکہ اس یقین کا باعث کسی طور سے مجر دعقل اور فطرت نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کسی جنگل میں اکہام پیدا نہیں ہوئے تھے تا یہ کہا جائے کہ انہوں نے الہام پانے سے پہلے بذریعہ سلسلہ سائی بھی جس کی الہام البی سے بنیاد چلی آتی ہے۔ خداکا نام نہیں سنا تھا اور صرف اپنی فطرت اور عقل سے خدا کے وجود پر یقین رکھتے تھے بلکہ بہ بداہت ثابت ہے کہ خدا کے وجود کی شہرت اس کلام البی کے ذریعہ سے دنیا میں ہوئی ہے کہ جو ابتدا زمانہ میں حضرت آدم پر نازل ہوا تھا۔ پھر بعد حضرت آدم کے جس قدر انبیاو قباً فو قباً زمانہ کی اصلاح کے لئے آتے رہے۔ ان کو قبل از وحی خدا کے وجود سے یاد دلانے والی وہی سائی شہرت تھی جس کی بنیاد حضرت آدم کے صحیفہ سے پڑی تھی۔ پس وہی سائی شہرت تھی جس کی بنیاد حضرت آدم کے صحیفہ سے پڑی تھی۔ پس وہی سائی شہرت تھی جس کو نبیوں کی مستعد اور پڑ جوش فطرت نے فی الفور قبول کر لیا تھا۔ اور

پھر خدانے بذریعہ اپنے خاص کلام کے مراتبِ اعلیٰ یقین اور معرفت تک ان کو پہنچا دیا تھا اور اس نقصان اور قصور کو پوراکر دیا تھا کہ جو محض ساعی شہرت کی پیروی سے عائد حال تھا۔...

ابتداء میں خداوند قادر مطلق کی جستی کا پیتہ اُسی شے کے ذریعہ سے لگاہے کہ جس میں اب بھی پیتہ لگانے کی قدرت مستقلہ حاصل ہے سووہ قدرت مستقلہ صرف کلام اللی میں یائی جاتی ہے۔ 50

اس اقتباس کی روشنی میں اِس سے پہلے دیئے گئے اقتباس میں مولوی عبد الحق صاحب بندوں کا احسان خداتعالیٰ پر کرنا چاہتے ہیں کہ اُنہوں نے خداتعالیٰ کا پیۃ لگایا۔ اور ان ہی امور کو سر اہتے ہوئے مولانامولوی محمد حبیب الرحمٰن خاں صاحب شر وانی صدریار جنگ بہادر سابق صدر الصدور سلطنت آصفیہ حیدر آباد دکن کھتے ہیں "مولوی صاحب (مولوی عبد الحق) کے دل میں مذہب کا کتنا گہر اعقیدہ اور ادب ہے…" قبلے

اگرچہ اصل کتاب توسامنے نہیں لیکن یہ مقدمہ یقیناً مولوی عبد الحق صاحب اور مولوی ظفر علی خان کے 1895ء میں تعلیم سے فارغ ہونے اور 1931ء کے در میانی عرصے کا ہے جس سے مذکورہ تینوں اشخاص کی مذہب سے واقنیت کا علم ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے مذہوب اسلام کے بارے میں صرف یہ معلوم ہو تا ہے کہ وہ اصحاب ہندوؤں کی طرح مادے کو ہی خدا سبحتے ہیں۔ جیسے کہ مولوی عبد الحق صاحب نے لکھا "جب اس نے (یعنی انسان نے) ایسے معلومات دیکھے جن کی علل کو وہ نہیں بتا سکا تو انہیں ایک ایسی قوتِ مختار عبد لحق صاحب نے لکھا "جب اس نے (یعنی انسان نے) ایسے معلومات دیکھے جن کی علل کو وہ نہیں بتا سکا تو انہیں ایک ایسی قوتِ مختار سے منسوب کرنا جو مادے کے اندر اور باہر ہے بالکل جائز ہے۔ یہی خدا کے خیال کی اصل ہے۔" اور اِسی طرح ہر دو مولوی ظفر علی خان اور مولوی حبیب الرحمن شروانی نے اس پر صاد کیا ہے! اور پھر الزام دیتے ہیں کہ حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی نے بر ابین خان اور مولوی حبیب الرحمن شروانی نے اس پر صاد کیا ہے! اور پھر الزام دیتے ہیں کہ حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی نے بر ابین معلون سے مد دلی تھی جو سر اسر دروغ بے فروغ ہے۔ دراصل یہ لوگ صرف اِسمی ورسم مسلمان شے۔

اس عنوان کو اگرچہ ہم نے مولوی چراغ علی صاحب کی تحریرات جو "جوش اور حرارت سے عاری ہیں جیسے ایک سر د مہر منطقی کائیاں دنیادار ہیں۔"کو درج کرکے کیا تھالیکن مولوی چراغ علی صاحب کی کتاب اعظم الکلام کے بارے میں آگے چل کر اس بیان کے خلاف مولوی عبد الحق صاحب لکھتے ہیں کہ:

"مولوی چراغ علی مرحوم نے یہ کتاب لکھی اور در حقیقت نہایت پُرزور مدلل اور جامع کتاب لکھی۔" <u>52</u> کہیں اور کسی جبّار فراسے میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: "وہ تلواروں کامقابلہ زبان سے اور نیزوں کامقابلہ قلم سے کر تا ہے۔ اور اپنے زور سے جد ھر چاہتا ہے دنیا کو تھنچنج لے جاتا ہے۔ لیکن اسمیں بھی قشمیں ہیں اور درجے۔ نظم ہے، نثر ہے اور ان کی بھی ہیںیوں قشمیں اور اس پر اپنی اپنی طبیعت اور اپنا اپنا دماغ۔ لیکن ان سب میں موثر اور کار گر اگر کوئی ہے توڈراما ہے۔ جو دنیا کی مختلف حالتوں اور انسانوں کی مختلف کیفیتوں کو اس خوبی سے دکھا تا ہے کہ نقل میں اصل کا مز ہ آ جا تا ہے۔" <u>53</u>

إسى طرح مزيد لكھتے ہيں:

"جن باتول کوہم اپنی زبان یا صرف قلم اور فصاحت کے زور سے بار بار جنانا چاہتے ہیں وہ سب مرحلے ڈرامے کے ایک ایک میں طے ہو جاتے ہیں۔ <u>54</u>

"کوئی واعظ، کوئی فضیح مقرریالیکچراراپنے کلام اور فصاحت سے اتنااثر نہیں ڈال سکتا جتناڈرامے کے چندا مکٹ خصوصاً جب واقعات ایسے حیرت افزااور جوش انگیز ہوں جن سے قوموں کی قوموں میں انقلاب پیدا ہو گیا ہو، خیالات کی ترتیب بدل گئی ہو۔ دلوں میں اُمنگ اور اُمنگوں میں اُنچ پیدا ہو گئی ہو۔ اور سونے میں سہا گہ کہ ان واقعات کا لکھنے والا ایسا ہو جس کے قلم میں زور اور تاثیر ہے اور جے نظم و نثر میں یکسال کمال ہے۔ 55

یمی زور جو مولوی عبد الحق صاحب کو ڈرامے میں نظر آتا ہے اِسی کو ایک اور مقام پر خطوط پر منطبق کرتے ہیں اور جادو کانام دیتے ہیں۔ ڈرامے کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔

چنانچه ایک مقام پر لکھتے ہیں:

"ادب میں سیکڑوں دل کشیاں ہیں ، اس کی بے شار راہیں اور اَن گنت گھا تیں ہیں۔ لیکن خطوں میں جو جادو ہے (بہ شرطے کہ خط کھنا آتا ہو) وہ اس کی کسی ادامیں نہیں، نظم ہو، ناول ہو، ڈراما یا کوئی مضمون ہو غرض ادب کی تمام اصناف میں صنعت گری کرنی پڑتی ہے اور صنعت گری کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ بناوٹ کی باتیں بہت جلد پُرانی اور بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ صرف سادگی ہی ایسا مُسن ہے جسے کسی حال اور کسی زمانے میں زوال نہیں۔ ہہ شرطے کہ اس میں صدافت ہو… خصف کہ اس میں صدافت ہو… شرطے

اِسی پُرزور کو۔۔ مولاناالطاف حسین حالی، مولوی عبدالحق کے یہاں بھی دیکھتے ہیں۔ایک مقد مہ میں خود مولوی عبدالحق صاحب حالی کے خط کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"میر اا یک مضمون "عالم اسلامی" کے نام سے باقساط نکلاجو چار سوصفحات تک پہنچ گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر مولاناحالی نے مجھے ایک خط لکھاتھا:

> "اسلام نمبر میں آپ کا مضمون پڑھ کر بہت لطف آیا، نہایت پُر زور مضمون لکھاہے۔"<del>55</del> پھر ایک مقام پر مولوی عبد الحق صاحب رسالہ"معارف" کی بابت ککھتے ہیں:

"معارف، اگرچہ ناقدر دانی کی وجہ سے بند ہو گیا، لیکن اس کے پُر زور مضامین اور ادبی خوبیوں کی وجہ سے سارے ملک میں غلغلہ پڑ گیا۔" <u>58</u>

اِسی طرح ایک مقام پر سادگی، خلوص، جوش اور صدافت کو پُر زور ہونے پر ترجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"پیغمبر اسلام (سَکَاتَیْنِمُ) کی نعت میں ہمارے شعر اءنے بڑے بڑے زور مارے ہیں اور حق بیہ ہے کہ نئے نئے اسلوب سے بڑی پُرزور اور بے مثل نظمیں لکھی ہیں ، لیکن مسدس حالی کے چند بند جو بعثتِ خاتم النبیین پر ہیں پڑھیے۔ ان میں جو سادگی، خلوص ، جوش اور صداقت ہے اس کا کہیں جو اب نہیں... ''<del>59</del>

اس کے علاوہ اور بیبیوں مقامات پر مولوی عبد الحق صاحب نے کئی مصنفین کے بارے میں پُر زور کے الفاظ استعال کیے ہیں۔خود حالی نے مولوی عبد الحق کے بارے میں بھی لکھا ہے مولوی عبد الحق کے بارے میں بھی لکھا ہے حیدالکہ:
حیدا کہ:

"سر سید اپنے استدلال کے ذریعے بیان میں زور اور قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں مگر شبلی ایک مدرس کی طرح اپنے

دعویٰ کوواضح، صاف اور روشٰ کرناچاہتے ہیں۔ سرسید کی مذہبی تحریریں پُرزور توہیں مگر شبلی کی تحریروں کی طرح واضح نہیں۔<u>60</u>

مثم الرحمن فاروقی اینے رسالہ میں ابوالکلام آزاد کے بارے میں لکھتے ہیں:

"ابوالکلام آزاد نے ان چیز وں (تشبیہ ،استعارہ ، ضائع بدائع ، قافیہ اور ترصیع وغیرہ ) کو مقصود کے طور پر نہیں بلکہ تزئین کے طور پر استعال کیا۔ لہٰذاان کی نثر اپنے تمام بناؤسٹکھار کے باوجود اپنے منصب سے اتر گئی۔ وہ صاحب طرز توہیں، پُرزور بھی ہیں لیکن ان کی نثر اردو کے اسلوب کے لئے نمونے کا کام نہیں کرسکتی۔" <u>61</u>

ان نمونوں کے علاوہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قر آن شریف اس بارے میں کیا فرما تاہے۔ سورۃ نوح کے مختصر تفسیری نوٹس میں حضرت مر زاطاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں جو سورۃ نوح کی آیت6 تا10 کے مضامین پر مشتمل ہے:

"محض پیغام دیناکافی نہیں ہوا کر تابلکہ اس پیغام کو سمجھانے کے لیے ایک نبی کواپنی جان گویاہلاک کرنی پڑتی ہے۔ کوئی ذریعہ وہ ایسانہیں چپوڑ تا جس سے قوم کے بڑوں اور چپوٹوں کو سمجھایا جاسکتا ہو۔

- کبھی گریہ وزاری کے ساتھ اور
- تجھی چیپ چیپ کرتا قوم کے متکبر لوگ، عوام الناس کے سامنے صدادت کو تسلیم کر کے شر مندگی نہ محسوس کریں۔
- کبھی اعلان عام کے ساتھ تا کہ عوام الناس کو بھی براہ راست نبی سے پیغام پہنچے ورنہ ان کے سر دار تو
   اس پیغام کو محرف کر کے پیش کریں گے
- پھر کبھی انہیں طبع دلا تاہے کہ دیکھو! اگرتم ایمان لے آؤگے تو آسان تم پر بکثرت رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گااور
- کبھی خوف دلاتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو آسان سے رحمت کی بارش کی بجائے انتہائی ہلاکت خوز بارش ہوگی اور زمین بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گی بلکہ زمین سے بھی ہلاکت کے سوتے پھوٹیں گے۔

تب اس اتمام ججت کے بعد اس کانام اتمام ججت ہے، آخر اُن کی صف لیسٹ دی گئے۔" <u>62</u> حضرت مرزاصاحب کی زیر بحث کتاب بر اہین احمد یہ کے چند مقامات پر جہاں لفظ پُر زور استعمال ہواہے ملاحظہ ہوں:

- 1. حضرات آریاسان والے انصافاً ہم کو بتلاویں کہ رگویدنے ان شرتیوں میں اپنا منشا ظاہر کرنے میں کون می بلاغت دکھلائی ہے۔ اور آپ ہی بولیں کہ کیااس کی تقریر فصیح تقریروں کی طرح پُرزور اور مدلّل ہے یا پوج اور کچر ہے۔ 63
- انتہائی معرفت بجزاس کے عند العقل ممکن نہیں کہ مالکِ حقیقی کا جمال بطور حق الیقین مشہود ہو یعنی ظہور اور بروز تمام ہو جس پر زورِ بیان پایا جاتا ہے اور کس کی عبارت طرح طرح کے شکوک اور شبہات میں ڈالتی ہے اور فضول اور طول طویل ہے۔ 64

- 3. ... اور کیونکر مدلل اور موجز عبارت میں تمام ضروریات توحید کا ثبوت دے کر طالبین حق پر معرفت اللی کا دروازہ کھول دیاہے اور کیونکر ہریک آیت اپنے پُر زوربیان سے مستعد دلوں پر پُوراپُورااثر ڈال رہی ہے۔اور اندرونی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ درجہ کی روشنی دکھلار ہی ہے ... 65
- 4. یہ پنڈت صاحب کاخوش عقیدہ تھا جس کو پُر زور دلائل دے کرر د کرکے پنڈت صاحب پریہ ثابت کیا گیا تھا کہ خدائے تعالی ہر گزاد ھورااور ناقص نہیں بلکہ مبداء ہے تمام فیصنوں کا اور جامع ہے تمام خوبیوں کا ...<u>66</u>

گمان غالب یمی ہے کہ مولوی عبد الحق صاحب براہین احمد یہ کومشہور اور پُر زور تالیف لکھنا ایک سُنی سُنائی بات لگتی ہے اگر موصوف کے مطالعے کا نتیجہ ہوتی تو اس کا پچھ عکس تو اُن کی تحریروں میں موجو دہو تا۔ مولوی صاحب تو فقط خطوط کی عبار توں کو اُلٹ پچھر کر من مانا نتیجہ وُکالتے ہیں۔

بہر کیف پُر زور کی کیفیت اور انبیاء کی بات حضرت مصلح موعود مر زابشیر الدین محمود احمد صاحب کی 9 ستمبر 1933ء کی ایک مجلس عرفان سے یہاں نقل کی جاتی ہے جس میں حضرت مسلح موعود کی ابتدائی زمانہ کی اور آخری زمانہ کی کتابوں میں نمایاں فرق کی بابت بیان کیا گیا ہے کہ اُن میں زیادہ زور زیادہ وضاحت اور خداتعالی کے جلال کا زیادہ اظہار پایا جاتا ہے۔ جبکہ بر اہین احمد یہ حضرت اقد س مر زاصاحب کی پہلی کتاب ہے اور اس کے بعد 181کیا ہی 82 بیاس کتابیں کھی گئی ہیں جن میں سے 23 کتابیں تو صرف عربی زبان میں ہیں:

ذکر ہوااب گاند ھی جی میں وہ جوش وخروش نہیں رہاجو پہلے تھا۔... فرمایا:۔ نبیوں اور ریفار مروں میں پیہ بھی فرق ہو تاہے کہ <u>نبی کی عمر</u> جوں جوں بڑھتی جاتی ہے اس کازیادہ زور کے ساتھ اظہار ہو تا جاتا ہے۔ لیکن دنیاوی لیڈر جوں جوں بوڑھے اور کمزور ہوتے جاتے ہیں ان کی سرگرمیوں اور کوششوں میں بھی کمزوری آتی جاتی ہے۔

حضرت مسیح موعود کی اگر ابتدائی زمانه کی کتابوں اور پھر آخری زمانه کی کتابوں کو دیکھا جائے توان میں نمایاں فرق نظر تاہے۔ بعد کی تحریروں میں زیادہ زور زیادہ وضاحت اور خدا تعالیٰ کے جلال کا زیادہ اظہار پایاجا تاہے۔" <del>67</del>

## حضرت مر زاصاحب کے نزدیک پُرزور ہونا کیاہے؟

حضرت مر زاصاحب کی بطور نمونه درج کی گئی تحریرات سے یہ واضح ہو تاہے کہ:

- 1. حضرت مر زاصاحب کے نزدیک پُرزور ہونافصاحت کالازمہ ہے جس میں استدلال ہو تاہے اور وہ پوچ اور گچر نہیں ہو تا۔ گویا پُرزور ہونافصاحت کاایک بُڑنے نہ کہ کل۔
  - 2. اسى طرح پُرزوربيان ميں شكوك وشبهات نہيں ہوتے اور نہ ہى وہ فضول اور طول طويل ہوتا ہے۔
- 3. پھراس کی مدلل اور موجزعبارت اپنے اندر ثبوت رکھتی ہے بلکہ معرفت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔اور یہ پُر زور بیان مستعد دلوں پر پوراپورااٹر ڈالتاہے اور اندرونی تاریکیوں کو ڈور کرنے کے لیے اعلیٰ درجہ کی روشنی د کھلاتی ہے۔
  - 4. علاوہ اوپر بیان کر دہ امور کے پُر زور عبارت کوئی بات ثابت کر دیتی ہے جیسے کہ آپ نے ثابت کر دکھایا کہ:
    - خداتعالی ہر گزاد هورااور ناقص نہیں
      - بلکہ میدء ہے تمام فیضوں کااور

## • جامعہے تمام خوبیوں کا

لیکن اس کے برعکس اوپر درج کی گئی مثالیں اُن امور پر زور دے رہی ہیں جو عام تحریروں کالاز می جُزو تو ہیں لیکن پُر زور کے معانی نہیں کھولتیں اور نہ ہی اُس کوچہ میں داخل ہوتی ہیں بلکہ خود اپنے تصنع کلام کے اقر ارکی ہیں کبھی کسی صنف کو اعلیٰ قر ار دیتے ہیں اور کبھی کسی دوسری کو۔ جبکہ پُر زور تو فی ذاتہ فصاحت وبلاغت کا ہی ایک جُڑے نہ کہ پوری بات ہے جِے حضرت مر زاصاحب نے اپنی تحریروں کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جنہیں بر اہین احمد یہ کی ورق گر دانی کرتے ہوئے بطور مثال درج کرنے کے لیے نقل کیا گیا ہے۔

#### اشتہار

حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی میچ موعود ی اتمام جحت کے لیے ایک اشتہار براہین احمد یہ کی ابتداء میں درج فرمایا۔جو براہین احمد میہ کے یُرزور ہونے پر دال ہے۔اس اشتہار کاایک حصہ بطور شہادت مبحث درج ذیل ہے:

" اشتہارانعامی دس ہز ار روپیہ ان سب لوگوں کے لئے جو مشارکت اپنی کتاب کے فرقان مجید سے ان دلائل اور براہین حقانیہ میں جو فرقان مجید سے ہم نے لکھیں ہیں ثابت کر دکھائیں یااگر کتاب الہامی اُن کی اُن دلائل کے پیش کرنے سے قطعاً عاجز ہو تواس عاجز ہونے کا اپنی کتاب میں اقرار کرکے ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دیں۔

# 8-2 - مولوى عبد الحق كے تتبع ميں بعد ميں آنے والوں كابر الإين احديد كے بارے ميں بلاد ليل روبيد

مولوی چراغ علی (1845-1895) سرسید کے پیرو خاص سے <u>60</u> بعد میں آنے والوں نے مولوی چراغ علی کے ساتھ سرسید کا تعاون بھی براہین احمد یہ کی تصنیف میں شامل کر لیا <u>70</u> حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی (1835-1908) کی وفات کے بعد پچھ لوگوں نے حضرت محیم مولوی نور الدین صاحب کو بھی جناب مرزا صاحب کی تصنیف میں مدد دینے والا کہنا شروع کر دیا جبکہ بقول مرزا حیرت دہلوی، محیم نور الدین مرزاصاحب کے مقابلہ میں چند سطرین بھی اردو کی نہیں لکھ سکتے تھے۔ <sup>71</sup> براہین کی تصنیف میں مدد دیئے جانے اور اس کے بُراہونے کا ایک اصولی جواب اخبار و کیل کے ایڈیٹر ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ بزرگان اسلام اب براہین احمد یہ کے بُرا ہونے کا فیصلہ دے دیں محض اس وجہ سے کہ اس میں مرزاصاحب نے اپنی نسبت بہت می پیشگو کیاں کی تھیں اور بطور حفظ ما تقدم اپنے آئندہ دعاوی کے متعلق بہت پچھ مصالحہ فراہم کر لیا تھا۔ لیکن اس کے بہترین فیصلہ کاونت 1880ء تھا جبکہ وہ کتاب شائع ہوئی۔ مگر اس وقت دریعن کتاب کی اشاعت کے وقت 1880ء۔

1884ء) مولوی چراغ علی، سرسید، حکیم مولوی نور الدین حیات تھے۔ انہوں نے یہ کریڈٹ جناب مر زاصاحب کو تن تنہا کیوں لینے دیا، اپنی شر اکت کا ادعاء ہی کر دیا ہو تا؟ اور اب بھی وقت نہیں گیا دونوں تحریریں موجو دییں مواز نہ خود حقیقت کھول دینے کے لئے کافی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر وحید قریشی، سید عبداللہ کی کتاب کے دیباچہ میں لکھتے ہیں: ہماراا دب سرسید کی کی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر وحید قریشی، سید عبداللہ کی کتاب کے دیباچہ میں لکھتے ہیں: ہماراا دب سرسید کی مطرفہ تصویر پیش کرتے کرتے اہم شخصیتوں کو نظر انداز کرنے لگا تھا (جن میں اکبر کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے) اس کے علاوہ ہمارے ادب کی ہر نئی تحریک سرسید کا ضمیمہ بنانے کی کو شش کی کھر تحریک کو سرسید کے تھیا ہے بر آئد کرنے کا نتیجہ سے تھا کہ اپنی تاریخ کے ہر دور میں ہم نے کچھ بندھے شکے فار مولے بنا لئے اور ہماری تاریخیں انہیں فارمولوں کو کی بیش ہے دہر اتی جائی گئیں۔ 30

یمی کوشش حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی اور ان کی کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں بھی کی گئی ہے۔ جس کا جائزہ زیر نظر کتاب میں مولوی عبد الحق صاحب کے مقدمہ اعظم الکلام ۔۔۔ کے حوالے سے کیا گیاہے۔ سر دست ہم سر سید کی امداد والے معاملے میں سر سید ہی کی ایک تحریر اور اس پر تبصرہ نقل کر کے مقدمہ زیر نظریر بات کرتے ہیں۔ سر سیدنے ایک موقعہ پر لکھا"ہم نے نامی پورپ کے عالموں ایڈیسن اور سٹیل کے مضامین کو بھی اپنی طر ز اور اپنی زبان میں لکھاہے۔ جہاں کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ ا۔۔ ڈی اور ایس ڈی کا اشارہ کیاہے اور اپنی قوم کو د کھایاہے کہ مضمون لکھنے کا کیا طرز ہے؟ اور ہماری زبان میں ان خیالات کو ادا کرنے کی کیاطاقت ہے۔۔۔ "اس سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ سیر صاحب نے انگریزی زبان کے ان نامور مضمون نگاروں کے طرز کی تقلید کی کوشش کی چنانچہ کچھ مضامین ایسے بھی لکھے جن کوانگریزی کاتر جمہ باجریہ سمجھنا جائے۔"<del>14</del> جو شخص کسی دوسرے کے مضامین کاچر یہ اڑا لے اسے کسی دوسرے کو مضامین کی مد د دینے کی اہلیت اور ضرورت ہی کیاہے۔ یہ محض ایک دعویٰ ہے جو بلاد کیل ہے۔ محمہ یجیٰ تنہانے مولوی عبد الحق صاحب کے مقدمہ اعظم الکلام ۔۔۔۔ سے حضرت مر زاصاحب کے خطوط نقل کرنے کے بعد ایک عبارت اور نقل کی ہے جو مولوی عبدالحق صاحب کے مجموعی تبصرہ سے ملتی جلتی ہے مگر الفاظ میں قدرے فرق ہے اور ایک زائد بات بھی درج کی گئی ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب کی عبارت ہم نے اوپر مقدمہ اعظم الکلام۔۔۔۔ کے صفحہ 25-26 کے حوالے سے لکھی ہے۔ اب تنہاصاحب کی نقل کر دہ عمارت بھی ملاحظہ ہو۔ ۔ ۔ ۔ ''خطوط مندر جہ بالا کے اقتیاسات سے یہ ام بخونی ثابت ہو تاہے کہ مولوی صاحب نے مر زاصاحب کو براہین احمد یہ کی تالیف میں بعض مضامین سے مد د دی اور یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ مولوی صاحب کو حمایت و حفاظت اسلام کا کس قدر خیال تھا یعنی خو د تووہ کام کرتے ہی تھے مگر دوسروں کو بھی اس میں مد دینے سے در لیخ نہ کرتے تھے۔ نیز مولوی صاحب کس بلند در جہ کے محقق تھے کہ مر زا غلام احمد صاحب جیسے زبر دست عالم بھی ان کی امداد کے متمنی تھے۔ <u>"75</u> حضرت مر زاغلام احمه صاحب قادیانی کے بارے میں زبر دست عالم کے الفاظ محمہ یجیٰ تنہا کی کتاب میں موجود ہیں اگر جہ مولوی عبد الحق صاحب کے مقد مدین یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے ملتے۔ یادرہے کہ حضرت مر زاصاحب کا اپنی نسبت کسی قشم کے عالم ہونے کادعویٰ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب بزبان عربی "نورالحق" حصہ دوم میں تحریر فرماتے ہیں: "واللہ إنی لیت العلماءولامن اهل الفضل والدهاء وكلما اقول من انواع حسن البيان او من تفسير القر آن فهو من الله الرحمٰن ـ " يعني خدا كي قتيم نه ميس كو ئي عالم ہوں اور نه كسي فضیلت اور عقلندی کا مجھے دعویٰ ہے۔عمدہ کلام یا قر آن مجید کی تفسیر جو کچھ بھی میں کہتا ہوں وہ سب خدائے رحمٰن کی طرف سے ہو تا ہے۔(اسی کے عطاکر دہ علم کا نتیجہ ہے)"۔

تنہاصاحب کی کتاب میں مواد بہم پہنچانے والوں میں مولوی عبد الحق کا نام بھی شامل ہے۔ محمد یجی نتہاصاحب کتاب کے دیباچہ میں کلصتے ہیں۔ "سب سے زیادہ لائق تحسین و تشکر شخ محمد اساعیل صاحب احمد ی پانی پتی ہیں جنہوں نے تیسرے دور کے اکثر مصنفین کے حالات زندگی مطبوعہ وغیر مطبوعہ کا بہت سامواد مجھے بہم پہنچایا۔ مولوی عبد الحق صاحب بی ۔ اے سیکرٹری المجمن ترقی اردواورنگ آباد، مولوی ظفر الملک ایڈیٹر الناظر ککھنو، مولوی بشیر الدین احمد دہلوی اور بابورام دیال صاحب فنانشل سیکرٹری ریاست جادرہ بھی میرے دلی شکر ہے کے مستحق ہیں جنہوں نے مجھے کتا ہیں بہم پہنچائیں یاان کے دستیاب ہونے کے وسائل بتائے یاضر وری مضامین نقل کرواکر روانہ کئے۔ "

مولوی عبد الحق صاحب اپنے ایک خطبنام عبادت بریلوی لکھتے ہیں: اس مرتبہ جو میں نے اپنے مقدمات پڑھے تو یہ میری نظرے گرگئے میری رائے میں ان کا شاکع کرنا کچھ مفید نہ ہو گا۔ آپ اس پر غور کر لیجئے۔ ان پر محنت، وقت اور روپیہ صرف کرنا بے سود تو نہ ہو گا۔ آپ اس پر غور کر لیجئے۔ ان پر محنت، وقت اور روپیہ صرف کرنا بے سود تو نہ ہو گا۔ آپ اس پر غور کر لیجئے۔ ان پر محنت، وقت اور روپیہ صرف کرنا بے بعض مقدمے فضول اور بہت طویل ہیں۔ اگر آپ کی قطعی رائے شاکع کرنے کی ہو تو بعض کو مختصر کرنا ہو گا اور بعض بالکل خارج کر دیے جائیں۔ البتہ مقالت میں اکثر ایسے ہیں جو قابل اشاعت ہیں۔ 77 ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب نے اس پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھا کہ "میں نے ان خیالات کو ان کی شخصیت کی عظمت کا نتیجہ سمجھا۔ اس سے نہ تو طویل مقدمات کو مختصر کیا اور نہ بی ان میں سے بعض خارج کئے۔ جس صورت میں یہ لکھے گئے تھے۔ بالکل اسی صورت میں اس وقت بھی شائع کئے جارہے کیا۔ (ایشا)

مولوی عبد الحق صاحب نے جو خطوط حضرت مر زاصاحب کے نقل کئے ہیں اِن خطوط کی اندرونی شہادت ہی اس ادعا کو جھٹلار ہی ہے کہ حضرت مر زاصاحب نے مولوی چراغ علی کی کسی قتم کی مد د اپنی تصنیف بر اہین احمد یہ میں شامل کی ہو اور حوالہ ہی نہ دیا ہو! تاہم مولوی عبد الحق صاحب نے مذکورہ خطوط کے ذکر کرنے کے فوری بعد مولوی چراغ علی کے دیگر علماء کی کتابوں میں جس قتم کی مدود سے کاذکر کیا ہے وہ مالی اعانت ہے نہ کہ قلمی (سطور بالا میں مقد مداعظم الکلام صفحہ 25-26 کے حوالے سے اس کاذکر کیا جاچکا ہے) اور اس قتم کی مالی استمداد کا تذکرہ بر اہین احمد ہے کہ الی معاونین وخرید اروں کے اندراج میں ہمیں کتاب مذکور میں مولوی چراغ علی کے نام سے ماتا

# 9-2-جناب شیخ بیقتوب علی عرفانی کے نام مولوی عبد الحق کے دوخطوط:

جب مولوی عبد الحق صاحب اورنگ آباد میں تھے تو مصنف "حیات احمد" نے 1930ء میں اس بارے میں آپ سے (مولوی عبد الحق صاحب سے) رابطہ کیا تو موصوف نے جو اب میں لکھا کہ میر ہے پاس وہ مکتوبات نہیں ہیں۔ میں حیدر آباد جاؤں گا تو کو شش کروں گا۔ مصنف مذکور کی یاد دہانی پر مولوی عبد الحق صاحب نے پنجارہ روڈ حیدر آباد دکن سے جو خط لکھا اس سے عیاں ہے کہ مولوی عبد الحق صاحب کی طرف سے بید نکتہ چینی بہ عجلت اور عدم تدبر سے کی گئی کیونکہ بعد میں موصوف نے اس سے پچھ سروکار نہ رکھا۔ مذکورہ خط میں مولوی صاحب نے لکھا کہ "آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ جن صاحب کے پاس وہ خطوط سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان خطوط کا ملنا محال میں مولوی صاحب نے لکھا کہ "آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ جن صاحب کے پاس وہ خطوط سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان خطوط کا ملنا محال ان خطوط کے ملنے کی کوئی توقع نہیں۔ آپ نے بر ابین احمد یہ ہے۔ مولوی چراغ علی مرحوم کے بیٹوں میں کسی کو اس کا ذوق نہیں اور نہ مجھے آب ان چیز وں سے پچھ سروکار ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان امور میں میں آپ کی کوئی مد دنہیں کر سکتا۔ "8

یمی وجہ ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب اور حضرت مرزابشیر الدین محمود احمد صاحب کی کوئیہ کی ملا قاتوں میں اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ (ملاحظہ ہو "مکاتیب عبدالحق"صفحہ 299م تبہ جلیل قدوائی)۔ بات اگر مولوی عبد الحق صاحب کی عدم دلچیسی تک ہی محمد ود ہو تو اس امر پر مزید کرید کی ضرورت نہیں تھی مگر مولوی عبدالحق صاحب کی بیہ ہو عجلت محتہ چینی تاریخ اردوادب میں راہ پاگئ ہے۔ جب کوئی اس عہد پر قلم اٹھا تا ہے تو مولوی عبدالحق صاحب کے حوالے سے مولوی پر اغ علی صاحب کی "براہین احمدیہ" کے بیس مولوی عبدالحق صاحب کے عدم تدبر کے نتیج میں مسخ جہ من مانے نتائج جو آپ نے حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کے خطوط پر بھی کے خطوط سے اخذ کئے ہیں کا تذکرہ مزید حاشیہ آرائی کے ساتھ ضرور کرتا ہے۔ اس تناظر میں ضروری معلوم ہو تا ہے کہ خطوط پر بھی ایک تیمرہ کیا جائے اور مولوی عبدالحق صاحب کی اصابت رائے کو بھی جانچا جائے۔ اگر چہ مضمون زیر نظر میں پہلے چنداشارے کئے بھی جانچے ہیں تاہم ہنوز تجزیہ کے لئے ملاحظہ ہو کتاب زیر نظر باب چہارم، جس میں خطوط کے بارے میں بالتفصیل لکھا گیا ہے۔

### حوالهجات

#### 2-1

1- ذكر عبد الحق مصنفه ڈاكٹر سيد معين الرحمان مطبوعه سنگ ميل پېلى كيشنز چوک اُر دوبازار لا مور صفحه 3 و24،24،25 اور 42 "بابائے اردومولوی عبد الحق۔ حیات اور علمی خدمات "مصنفه شهاب الدین ثاقب مطبوعه انجمن ترقی اردوپاکستان، بابائے اردوروڈ کر اچی صفحه 13-15 2- مضمون "جوش ملیح آبادی" از: شمیم احمد اہامامه "قومی زبان "کر اچی 1966ء صفحہ 266-267

2-2

3 – ذكر عبد الحق صفحه 25 4 – ذكر عبد الحق صفحه 36–37

2-3

5 - مضمون "محقق اعظم بنام سيدانيس شاه جيلاني "مطبوعه ماه نامه "افكار"، كرا چي اگست 1990ء صفحه 30

6 - مكاتيب عبدالحق مرتبه جليل قدوائي صفحه 337

7 - مكاتيب عبدالحق مقدمه صنحه 9 مرتبه جليل قدوائي مطبوعه اردواكيْر مي سندھ كرا چي

8 - مضمون غلام رسول مهر مطبوعه سه مابی "صحیفه" لا بهور 1971ء صفحه ۴ شاکع کرده مجلس ترقی ادب لا بهور

9 - مضمون غلام رسول مهر مطبوعه سه ماہی "صحیفه" لا ہور 1971ء صفحہ ۴ شائع کر دہ مجلس ترقی ادب لا ہور

#### 2-4

10 - "سەمائى صحيفه"صفحه 227-228عابد نمبر مضمون مصنفه شيخ محمد اساعيل پانى پتى بجولا كى 1971ء مجلس ترتى ادب لاہور

11 – "موج كوثر"صفحه 115–116مصنفه شيخ محمدا كرام مطبوعه فيروز سنز لا ہور (نویں بار1970ء)

12 – "مقالات محمد حسين آزاد "صفحه 32-33 جلد اول شائع كر ده مجلس ترقی ادب لا بهور فروری 1966ء

13 – "شبلى معاندانه تنقيد كى روشنى ميں "صفحہ 129 تا130سيد شہاب الدين د سنوى شائع كر دہ مجلس

نشریات اسلام کراچی۔1989ء

14 –سەمابى"نقوش"لاہور آپ بىتى نمبر جون 1964ء

15 –مقالات حالي حصه اول بار اول 1934ء

16 – "نثرتا ثير" صفحه 149–150 مرتبه فيض احمه فيض شائع كرده اردواكاد مي بهاولپور بار اول 1963ء

17 –ماہنامہ"افکار"کراچی اکتوبر1994ءصفحہ 27

18 –روزنامه امر وزلا هور 27 اگست 1975ء

19 – مكتوب جناب شان الحق حقى صاحب بنام راقم الحروف مورنحه 6 نومبر 1975ء

20 – "نكته راز"صفحه 404مصنفه شان الحق حقى مطبوعه عصرى كتب كراچى فرورى 1972ء

21 – ماه نامه "ساقی" دبلی اگست 1945ء بحواله "گلدسته نگارش" مرتبه محترمه سلمٰی حقی صاحبه ناشر : عصری

كتب خانه كراچى صفحه 93

22 – چند ہم عصر صفحہ 9–10

Report Director Educaton 1898-1899 Bombay P. 3-4 -23

24 – چند ہم عصر صفحہ 12 – 13

Report Director Educaton 1898–1899 Bombay P. 10 –25

26 – چند ہم عصر صفحہ 14 – 15

Report Director Educaton 1898-1899 Bombay P. 12 - 27

2-6

28 –صفحه 63 مقدمه اعظم الكلام از مولوي عبد الحق

2-7

29 – مقدماتِ عبدالحق صفحه 23

30 –الضاً صفحه 26

31 – مقدمات عبد الحق صفحه 317 مرتبه ذا كثر عبادت بريلوي، اردومر كز لا مور 1964ء

32 –اد بي تحقيق مسائل اور تجزيه صفحه 112–113 الفيصل ناشر ان و تاجران كت اُردوبازار لا بور ـ 1989ء

59 – مقدمه مسدس حالي - مقدمات عبد الحق صفحه 251

60 - "سرسيداحدخان اوراُن كے نامورر فقاء كى نثر "صفحه 54 از ڈاكٹر سيد عبدالله له كاروان كجهر كى روڈلا مور 1965ء

61 – مضمون "جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر "۔ شمس الرحمٰن فاروقی۔ ماہنامہ "شب خون "نمبر 249 اکتوبر 2001ء رانی منڈری اللہ آباد انڈیا

62 – قر آن کریم۔اردوتر جمہ سور توں کے تعارف اور مختصر تشریکی نوٹس کے ساتھ صفحہ 1077

63 – براہین احمد پیر صفحہ 508

64 - برابین احدیه صفحه 510-511

65 – براہین احمد بیہ صفحہ 525 – 526

66 – براہین احمد میہ صفحہ 638

67 – روزنامه الفضل ـ ربوه ـ 8 ايريل 2011ء

68 – براہین احمد بیہ حصہ اول صفحہ 24–28

2-8

69 – "ار دوادب"صفحه 40 مصنفه ڈاکٹر سیدعبداللہ

70 – تاريخُ ادبيات مسلمانان ياكستان وهند صنحه 599 تا 601شائع كرده يونيورسي آف پنجاب لا هور

71 – اخبار كرزن گزٹ كيم جون 1908ء

72 – اخبارو كيل 30مئ 1908ء

73 – "اردوادب' 1857ء تا1966ء"از قلم سير عبدالله

74 – سرسید احمد خان اور ان کے رفقاء کی نثر کا فکری وفنی جائزہ صفحہ 43مصنفہ سید عبد الله

75 – "سير المصنفين"صفحه 121-122 مولوي محمريخي تنها- شائع كرده: مكتبه جامعه مليه اسلاميه دبلي 1928ء

76 – "سیر المصنفین" محمد کیجی تنهاصفحہ 8 جس تیسرے دور کا تنهاصاحب نے ذکر کیا ہے وہ 1858ء سے شروع ہو کر 1900ء پر ختم ہو تا ہے۔ صفحہ 3 دیباحہ مذکور

77 – "مقدمات عبدالحق"، پیش لفظ مرتبه ڈاکٹر عمادت بریلوی شائع کر دہ اردوم کز لاہور 1963ء

2-9

78 – "حيات احمه "جلداول صفحه 378 -379 مرتبه شخ ليقوب على عرفاني مطبوعه راست گفتار يريس بال بازارامر تسر

# باب سوم: نواب اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی صاحب تعارف و تنقیدی تبصره

# 1-3-نواب اعظم يارجنگ مولوي چراغ على مرحوم (1845-1895)

مولوی چراغ علی کے والد کانام مولوی محمہ بخش تھا۔ اُن کے آباؤا جداد سرینگر کشمیر کے رہنے والے تھے۔ مولوی محمہ بخش کلکٹر سہار نپور کے ہیڈ کلرک تھے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع ملتان، ڈیرہ غازی خان، بنوں، شاہ پور اور سیالکوٹ میں محکمہ بندوبست کے مختلف عہدوں پر رہے۔ انگریزی دان تھے اور انگریزی لباس پہنتے تھے۔ اس لیے محمہ بخش کرانی کے نام سے مشہور تھے۔ 1 کرانی کا لفظ اس زمانے میں انگریزی کلر کول کے لئے بجائے بابو کے استعمال ہو تا تھا 2

موصوف کے اس عہدے پر تعیناتی کو مولوی عبدالحق قابلیت اور لیافت کی شہادت متصور کرتے ہیں جو کسی طرح ڈپٹی کمشنر یا کلکٹر کے عہدے سے کم نہیں۔ قلیکن مولوی صاحب نے محمد بخش کی تعلیمی قابلیت اور انگریزی دانی کے حصول کی کو ششوں پر کوئی روشنی نہیں ڈالی! بیہ مانا کہ محمد بخش ایسے ہی تابل اور انگریزی دان ہوں گے۔ کہ حکومتِ وقت نے انہیں ایسے عہدے پر سر فراز کیا۔ مگر اُن کی اس قابلیت کے ارتقاء پر بھی کوئی مدد گار حوالہ ہوناچا ہیے تھاجو مولوی عبد الحق صاحب نے نہیں دیا ہے۔

مولوی چراغ علی کے دادا (جن کانام مولوی عبدالحق صاحب نے درج نہیں کیا) ایک مدت تک پنجاب میں ملازم رہے۔ کیا ملازمت کرتے رہے اس کا بھی اندراج نہیں کیا اور وہاں سے میرٹھ آئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ مولوی چراغ علی کے والد میرٹھ میں ملازم ہوگئے۔ بعد ازاں اُن کا تباد لہ سہار نیور ہو گیا۔ 5

1849ء میں جب انگریزوں نے پنجاب کا الحاق کیا تو موصوف کا انتخاب محکمہ بندوبست میں ہوا۔ اور رفتہ رفتہ مہتم بندوبست کے عہدے پر پہنچے۔ 6 1856ء میں جبکہ موصوف کی عمر پینیتیں برس تھی۔ سیالکوٹ میں انتقال ہو گیا۔ 7 اور 8 مولوی محمہ بخش مرحوم کا مقبرہ میر شھ میں موجود ہے۔ 9 یہ بہ دوران تصنیفِ مقدمہ اعظم الکلام 1910ء کے زمانہ کی باتیں ہیں اب اس مقبرے کی نشاندہ کی کوئی مقبرہ میر شھ میں موجود ہے۔ 9 یہ بہ دوران تصنیفِ مقدمہ اعظم الکلام 1910ء کے زمانہ کی باتیں ہیں اب اس مقبرے کی نشاندہ کی کوئی مقبرہ کر سکتا ہے یا نہیں ؟ مولوی عبد الحق صاحب نے یہ معلومات مولوی زکر یاسپار نپوری (وظیفہ یاب حسن خدمت سرکار نظام) سے حاصل کیں تھی جو مولوی محمہ بخش اور اُن کے خاندان کو اس وقت سے جانتے تھے جب کہ مولوی محمہ بخش سہارن پور میں ملازم تھے۔ 10 مصنف "تاریخ اقوام سیمیر" (مولوی محمہ الدین فوق) نے اپنے والد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اُن کے دادار جب علی ڈار 1849ء میں بندوبست کا کام سیکھتے تھے۔ ان کے افسر اعلیٰ کا نام مولوی محمہ بخش تھا۔ وہ تشمیری تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ رجب علی بھی تشمیری بیں تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ اور جب ان کو بیہ معلوم ہوا کہ ان کی ذات ڈار ہے۔ تو انہوں نے اور بھی شفقت کا اظہار کیا اور انہی کے شیل وہ سیالکوٹ میں پٹواری ہو گئے۔ میاں رجب علی کا بیان ہے کہ ان کے مہتم بندوبست مولوی محمہ بخش بھی ذات کے ڈار بی

مولوی محمہ بخش مرحوم کے چار بچے تھے۔ جن کے نام چراغ علی، ولایت علی، عنایت علی اور منصب علی تھا۔ چراغ علی بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ مولوی محمہ بخش کے انتقال کے وقت چراغ علی کی عمر بارہ برس سال سے زائد نہ تھی۔ چراغ علی اپنے باپ کے انتقال کی وجہ سے امتحان پاس نہ کر سکے۔ 12 مولوی محمہ بخش کے انتقال کے بعد ان کے سب اہل وعیال ان کی والدہ ، بیوی اور بچے میر ٹھ واپس آگئے۔ مولوی چراغ علی نے اپنی وادی اور والدہ کے زیر سامیہ میر ٹھ میں تعلیم پائی۔ لیکن میہ تعلیم بالکل معمولی تھی اور سوائے معمولی اُردو، فارسی اور انگریزی کے نہ کسی علم کی تحصیل کی اور نہ کوئی امتحان پاس کریائے۔

اس زمانے میں کمشنری گور کھ پور میں ضلع بستی نیانیا قائم ہواتھا۔ وہاں کے خزانے کے منٹی گری پر مبیں روپیہ تنخواہ پر مولوی چراغ علی کا تقرر ہوا۔ <del>13</del>

مولوی محمد زکریا جن کااوپر ذکر ہو چکا ہے اس زمانے میں سہارن پورسے ضلع بستی میں محکمہ انجینئری میں مقرر ہوکر آئے۔قدیمی خاندانی تعلقات کی بنیاد پر دونوں ایک ہی جگہ رہنے گئے۔ کچھ دنوں بعد محمد زکریا بستی کی خدمت سے مستعفیٰ ہوکر لکھنو چلے گئے۔ وہاں اُن کا تقرر ایک اچھی جگہ ہو گیا۔ موصوف نے لکھنو سے مولوی چراغ علی کو اطلاع دی کہ آپ کے والد (مولوی محمہ بخش) کے ایک محسن مسئر گورا سلی لکھنو میں جوڈیشل کمشنر ہیں۔ غالبًا 1872ء میں مولوی چراغ علی لکھنو گئے اور مسئر گورا سلی سے ملے۔ مشئر گورا سلی کھنو میں جوڈیشل کمشنری میں عارضی طور پرڈپٹی منصر می کی جگہ خالی تھی لہذا اس وقت اُن کا تقرر اسی خدمت پر بہشا ہرہ انسی روپیہ ۔ 80 ناقل) ہو گئے۔ چھوڈے جو دنوں کے لئے بطور قائم مقام رہے بعد میں مستقل ہو گئے۔ تھوڈے عرصے کے بعد سیتا پور میں تادلہ ہو گئے۔

سر کاری کام کے بعد باقی تمام وقت مولوی چراغ علی کھنے پڑھنے میں صرف کرتے تھے۔ پادری عماد الدین کی کتاب" تاریخ محمدی" کے جواب میں آپ کارسالہ" تعلیقات" اسی زمانہ کا کھا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں "منشور محمدی" مخبر صادق، کھنو، تہذیب الا خلاق میں آپ کے بعض مضامین شائع ہوناشر وع ہو گئے۔

وحدت ذوق سرسیدسے اُن کے تعارف کا باعث ہوئی۔ اگر چہ اب تک ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن معلوم ہو تا ہے کہ خطو کتابت شروع ہوگئ تھی۔ اور "تہذیب الاخلاق" میں بھی مضامین لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب سرسید لکھنو تشریف لائے تو مولوی صاحب مرحوم اُن سے ملنے کے لیے بیتا پورسے لکھنو گئے۔

پچھ عرصہ بعد جب ریاست حیدر آباد سے پچھ کام ترجمہ وغیرہ کا سر سید کے پاس آیا توانہوں نے مولوی چراغ علی کو اس کام کے سر
انجام دینے کے لیے منتخب کیا۔ اس بناء پر 1876ء میں مولوی چراغ رخصت لے کر علی گڑھ تشریف لے گئے اور کئی ماہ سر سید کے
پاس رہ کر اس کام کو بکمال خوبی انجام دیا۔ جس کا معاوضہ بھی ریاست سے اُن کو ملا۔ اس کے ایک سال بعد 1877ء میں نواب سر سالار
جنگ اعظم نے بتوسط مولوی مہدی علی (نواب محن الملک) سر سیدسے ایک لاکق شخص طلب کیا۔ سر سیدنے مولوی چراغ علی کو منتخب
کیا اور وہ حیدر آباد چلے گئے۔ جہال آپ عہدہ اسسٹنٹ ریونیو سیکرٹری (مددگار معتمد مالگزاری) پر بہشاہرہ چار سورو پیہ پر مامور ہوگئے۔

14

نواب محسن الملک کے بعد مولوی چراغ علی کا تقر ر معتدی مالگزاری پر ہوا۔ عہد وزارت سر آساں جاہ بہادر مولوی چراغ علی صوبہ داری ور نگل پر مامور ہوئے۔ پھر صوبہ داری گلبر گہ میں تبادلہ ہو گیا۔ دوسال بعد معتمد مال و فینانس مقرر ہوئے مطالعہ میں بے حد شغف تھا۔ 2-2-ولفریڈ کینٹ ویل سمتھ کی رائے: مولوی چراغ علی عیسائیوں کے مقابل پر حضرت مر زاغلام احمد صاحب کی اتباع کرتے تھے ولفریڈ کینٹ ویل سمتھ کے مطابق صورت حال مولوی عبد الحق صاحب کے بیان سے مختلف ہے۔ بلکہ بقول ولفریڈ سمتھ مولوی چراغ علی

\_\_\_\_\_\_ صاحب تو حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی طرف اپناجھ کاؤر کھتے تھے۔ اسی روش و جھکاؤ کے بارے میں W.C.Smith نے لکھا کہ:۔

"Chiragh Ali, whose pen had much controversial force. He was a government servant who had begun in a Petty position and rose gradually and steadily. He had been disturbed by the missionaries criticism of his religion. For a time before meeting Sir Sayyid, he was attracted to Mirza Ghulam Ahmad of Qadian and his method of countering those criticism. When he came in contact with the Aligarh movement, he transferred to it his enthusiastic support." 15

ترجمہ: "چراغ علی کی تحریرات میں بہت اختلائی قوت تھی۔ موصوف ایک سرکاری اہلکار تھے۔ جنہوں نے ملاز مت کا آغاز ایک معمولی حیثیت سے کیا اور اس میں بڑی با قاعد گی ہے آہت ہہ آئی کر کے بڑا مقام پایا۔ انہیں عیسائی مشنریوں کے اُن کے ذہب پر جملوں نے پریثان کر دیا تھا۔ سرسید سے ملا قات سے قبل (چراغ علی) ان حملوں کا دفاع کرنے کے لئے مرزاغلام احمد آف قادیان کے طریق دفاع کی طرف جھے۔ جب علی گڑھ تحریک سے روابط بڑھے تو موصوف نے اس جو ش وخروش کو علی گڑھ تحریک کو منتقل کر دیا۔"
اس افتہاں میں تو مستشر تن موصوف نے یہ بیان کیا ہے کہ مولوی چراغ علی صاحب کو جب عیسائی مشنریوں کے اعتراضات نے پریثان کا اور قوصوف حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیان کی طرف ان کے عیسائی مشنریوں کے طریق دفاع کی طرف لیکے لیکن مولوی عبد الحق صاحب کا الکتی صاحب اس کے برعکس ثابت کرنا چاہتے تھے جو بالبداہت درست نہیں ہے۔ بعد میں آنے والوں نے مولوی عبد الحق صاحب کا حوالہ دیئے بغیر ہی بیباں تک کھا کہ جہاں تک ججے معلوم ہے کتاب موسومہ "براتین احمد بین انہوں (مولوی چراغ علی ) نے بیش قبت مدد پہنچائی۔ 10 اب مدد کا اعوال نہ تو مولوی عبد الحق صاحب کے پاس ہے اور نہ ہی علامہ اقبال کی معلومات کا ثبوت کہیں چھیا تھے۔ بہر ہموسائ وہ انہائی کی صفحت تکلم کے مشر ہیں۔ 18 یونکہ سرسید کی تو یک کا انداز بر ہموسائی جیبا تھا۔ یہ لوگ جبی خدا تعلیٰ کی صفت تکلم کے مشکر ہیں۔ 18 یونکہ سرسید کی تحریک کا انداز بر ہموسائی جیبا تھا۔ یہ لوگ بھی خدا تعلیٰ کی صفت تکلم کے مشکر ہیں۔ 18 یونکہ سرسید کی تو یک کا انداز بر ہموسائی جیبا تھا۔ یہ لوگ بھی خدا تھا کی صفحت تکلم کے مشکر ہیں۔ 20 افران علی سرسید کے دان اور ای قشم کی تقیر و تاویل مولوی چراغ علی صاحب بر موسائی جبی کا اور ای قشم کی تقیر و تاویل مولوی چراغ علی صاحب بر صاحب کی ہو جس کا اعوال اس مضمون کے تقابی حصے میں درج کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک سمتھ کی رائے مولوی چراغ علی صاحب پر صاحب کی ہے جس کا اعوال اس مضمون کے تقابی حصے میں درج کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک سمتھ کی رائے مولوی چراغ علی صاحب ب

3-3- اسپر نگر کی رائے دربارہ "اعظم الکلام ۔۔۔ " "عیسائی نہ جب کی جمایت میں لکھی جانے والی کتا ابوں میں افضل کتاب "۔ میں جیران ہوں کہ مولوی عبد الحق صاحب کے اس بہ عجلت اخذ کر دہ نتیجہ کے بارے میں کیارائے دی جائے۔ جبکہ کوئی بھی وجہ امتیاز مولوی چہ اغ علی کی تحریرات میں نظر نہیں آتی بلکہ انکی تحریرات سے الثانقصان پہنچامعلوم ہو تا ہے۔ مشہور مستشرق ڈاکٹر اسپر نگرنے مولوی چراغ علی کوان کی کتاب کے بارے میں کھھا:۔

"جس قدر کتابیں کہ عیسائی مذہب کی حمایت میں <sup>ککھ</sup>ی گئی ہیں یہ کتاب اگر ان سے افضل نہیں توان کے بر ابر ضرور ہے۔"<del>20</del>

مولوی چراغ علی صاحب کی کاوش سے فائدہ عیسائی مذہب کو پہنچ رہاہو اور پھر بھی ان کی تحریرات کو حضرت مرزاصاحب کے مقابل پر ر کھاجائے توسوائے افسوس کے اور کیا کیا جاسکتا ہے جس میں مولوی عبد الحق صاحب کے ذہنی جھکاؤ کا بھی اثر ہے جو مولوی چراغ علی کو آئیڈیل تسلیم کئے ہوئے ہیں۔خواہ فائدہ عیسائی مذہب کوہی پہنچے۔

حضرت مر زاصاحب کی زندگی کے بارے میں کتاب"حیات احمد" کے مصنف جناب یعقوب علی عرفانی صاحب ک<u>گھت</u>ے ہیں:۔ "اس عہد کے بڑے بڑے مصنفین کی تصنیفات کو جو انہوں نے تائید اسلام کے لئے معتر ضین اسلام کے رد میں لکھیں دیکھا تو معلوم ہوا ۔۔۔ این زمیں را آسانے دیگر است

مولوی چراغ علی نے جو کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے مطالعہ سے بھی یہ پیۃ چاتا ہے کہ ان کے اسلوب بیان اور طریق استدلال کو بھی حضرت کے اسلوب اور طریق استدلال سے کوئی نسبت نہیں۔ میں اس وقت کوئی موازنہ قائم کرنانہیں چاہتا اور نہ اس کتاب کا یہ منشا حصرت کے اسلوب اور طریق استدلال سے کوئی نسبت نہیں۔ میں اس وقت کوئی موازنہ قائم کرنانہیں چاہتا اور نہ اس کتاب کا یہ منشا

بہر کیف ایک عمومی موازنہ باب پنجم میں اور ایک خصوصی تقابلی مطالعہ باب ششم میں پیش کیاجا تا ہے۔ جے "حیات احمد" کے فاضل مصنف نے بوجوہ بیان کر دہ چھوڑ دیاہے،اس خدمت کو ناچیز احقر العباد اداکرنے کی کوشش کر تاہے۔وباللہ التوفیق۔

4-3-مولوي چراغ على صاحب كاخلاف منشاء مصنف حجة الله بالغه حضرت شاه ولى الله مجد و د بلوي كاحواله

ایک موقعہ پر فقہ کی تیسر ی اور چو تھی صدی میں بہ زعم خود "غیر مطمئن" حالت کے بارے میں مولوی چراغ علی صاحب تحریر کرتے ہیں:

"… کوئی تحریری مجموعهٔ قانون باضابطه نه تھا۔ اور نه اون امامون کی ذاتی رائے کی نسبت کچھ ذکر تھا، جو اپنی خوشی سے مسائل فقہ کی تحقیق کرتے تھے که آیااون کی رائیں عام طور پر گور نمنٹ یاافراد پر ماننا فرض ہیں یا نہیں۔ دوسری صدی کے آخر تک یہی حالت رہی۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری بھی یوں ہی گزرگئی، اور اس وقت تک فقہ کے متعلق کوئی ضابطہ ما قانون حاری نہ ہوا۔" 22

اس کے متعلق فٹ نوٹ میں درج کیاہے

"حجة الله البالغه"مصنفه شاه ولى الله باب4صفحه 158 مطبوعه بريلى اس كے بارے ميں تحرير كرتے ہيں كه"مذكوره بالا تحرير سے ظاہر ہے كەربورنڈ مسٹر ميكال كابيه كہنا محفن غلط ہے كه"ديوانى، مذہبى قوانين ميں كسى قشم كا تغير و تبدل نہيں ہو سكتا"۔

"مسلمانوں کا فقہ مسلمانون کی سوسائٹی کا ایک غیر تحریری قانون ہے۔ جو بہت آخری زمانے میں مرتب کیا گیا۔ اس لئے یہ نہیں کہاجا سکتا کہ اس میں کسی فتم کا تغیر و تبدل ممکن نہیں اور نہ یہ کہاجا سکتا ہے کہ اہل عرب کے سوائے اون پر اس کی پیروی لازم ہے۔ کیونکہ وہ اون ہی کے (عربوں کے) رسم ورواج روایات پر حاوی اور مبنی ہے۔ اسلامی فقہ کو اسلام کے ملہم قانون (احکام قر آن) سے مخلوط نہیں کرناچاہے۔ اسلامی فقہ ایک غیر تحریری قانون ہے، جو قر آن کی چند آیات اور عرب کے رسم ورواج سے جمع کیا گیاہے، اور اوس کی تائید متضاد احادیث سے کی گئی ہے۔ اس کی بنیاد اجماع یا متحد الرائے لوگوں کی رضامندی پر رکھی گئی ہے۔ ابتد ائی قوانین کی اصلیت کی تائید متضاد احادیث ہے۔ کہناوا قعیت کے خلاف کاسراغ لگانانا ممکن ہے۔ کیونکہ وہ خاص کر چند مفروضہ اور مسلمہ اجتہادات کے دلائل پر مبنی ہیں، اور اس سے یہ کہناوا قعیت کے خلاف ہے کہ ان فیصلوں اور قواعد میں مطلق تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں۔ "23

مولوی چراغ علی صاحب اول تو اس میں پادری میلکم میکال کوخوش کرناچاہتے ہیں۔ انہیں اپنی تحریروں میں پادریوں کے اعتراضوں سے بچنے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ جیسے کہ موصوف ایک جگہ مولوی محمد حسین بٹالوی صااحب ایڈیٹر اشاعۃ السنہ کے ایک مضمون پر جرح کرتے ہوئے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں:۔

"… گووہ مخالفین کے اعتراضوں کاجواب دیناچاہتے ہیں مگر طرز وانداز سے معلوم ہو تا ہے کہ یاتووہ اعتراض ہی کو نہیں سجھتے یاسجھتے ہیں توجواب نہیں دے سکتے۔ کیونکہ اس مبحث پر انہوں نے تیس صفح سیاہ کیے اور محض لاحاصل و بے سود ہے۔ میر انہیال ہے کہ لاہور، پشاور، لدھیانہ، امر تسر کے مشنری صاحبوں اور دیگر پادری صاحبوں نے اس مضمون کو پڑھ کر قبقہہ لگایاہو گا۔" <del>24</del> پیان کے بیان کیا گیا ہے۔ مولوی صاحب کو ثبات اعداء کا نبال تو ہے لیکن ہے جیسا کہ آگے بیان کیا گیا ہے۔ مولوی صاحب کو ثبات اعداء کا نبال تو ہے لیکن

یہ بات توخود مولوی چراغ علی صاحب پر صادق آتی ہے جیسا کہ آگے بیان کیا گیاہے۔مولوی صاحب کو ثانت اعداء کا خیال تو ہے لیکن عقائد اسلامیہ کے دفاع میں عقائد اسلامیہ کی قربانی دے دیتے ہیں لیکن مولوی عبد الحق صاحب کو اُن کا مرتبہ بلند کرنے کی فکر دامنگیر ہے خواہ بہتان تراثی سے کام چل جائے!

دوسرے مولوی چراغ علی صاحب محولہ عبارت صفحہ 43 پر استشہاد لاتے ہیں تووہ بھی "حجۃ اللہ البالغہ"مصنفہ شاہ ولی اللہ باب 4 سے جو موصوف کی کتاب"ریفار مز انڈر مسلم رول" کے انگریزی متن میں زیادہ واضح ہے یعنی حاشیہ میں درج کرتے ہیں:۔

..... Shah Valiullah's Hojjatl Baligha chapter iv of the supplement page 158 (Reforms under Muslim Rules p.7)

راقم الحروف کے پیشِ نظر حصزت شاہ ولی الله دہلوی رحمۃ الله علیه کی "حجۃ الله البالغه" اردو ترجمه کی جلد اول دوم مترجمه مولاناعبد الرحیم سابق پروفیسر عربی و پشتووناظم مکتبه علوم شرقیه اسلامیه کالح پشاور ہے۔ جسے الفیصل ناشر ان و تاجران کتب اردوبازار لاہور نے اگست2006ء میں شائع کیا ہے۔

مٰ کورہ کتاب کے تتمہ (supplement) باب chapter 4 میں حضرت شاہ ولی اللہ تتح پر فرماتے ہیں:۔

"چوتھی صدی سے پہلے لو گوں میں یہ خیال اور عقیدہ شائع و ذائع نہیں تھا کہ کسی معین مذہب کی جملہ مسائل میں تقلید کرناضروری ہے۔ <u>25</u>

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بات کر رہے ہیں ''کسی معین مذہب کی جملہ مسائل میں تقلید '' کے بارے میں لیکن مولوی چراغ علی صاحب اس کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں:

"6. Yet there was no book of written law or codes, nor was any mention made of the private opinions of several Imams who had voluntarily prosecuted the cause of jurisprudence as binding on the people or the government in general. This was the case up to the end of

second century. The third and fourth centuries of the Muhammaden era passed on, and still no standard common code of jurisprudence was in force.  $^{\circ}$ "  $\frac{26}{}$ 

یہاں پر مولوی چراغ علی صاحب خلاف منشاء مصنف ججۃ اللہ البالغہ (حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مجد د) فقہ کی تحریری کتاب کی بابت بات کر کے اپنے صنحہ نمبر 43کا استنباط کرتے ہیں جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے۔ مولوی عبد الحق صاحب اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے فقہ کی تحریری کتاب "کا ذکر حذف کر کے "تحریری مجموعہ قانون" تحریر کرتے ہیں جو مولوی چراغ علی کے منشاء کو یوری طرح ظاہر نہیں کر تا۔ بہر کیف ترجمہ ملاحظہ ہو:

"۲- تاہم کوئی تحریری مجموعہ کانون باضابطہ نہ تھا۔ اور نہ اون امامون کی ذاتی رائے کی نسبت کچھ ذکر تھا۔ جو اپنی خوشی سے مسائل فقہ کی تحقیق کرتے تھے کہ آیااون کی رائیں عام طور پر گور نمنٹ یاافراد پر ماننا فرض ہیں یانہین۔ دوسری صدی کے آخر تک یہی حالت رہی۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری بھی بول ہی گزر گئی اور اس وقت تک فقہ کے متعلق کوئی ضابطہ یا قانون حاری نہ ہوا۔"<del>27</del>

اب ملاحظه ہو حضرت مجد دشاہ ولی اللہ شاہ صاحب رحمة اللہ علیه کی وہ عبارت جس کا حواله مولوی چراغ علی بطور فقه کی تحریری کتاب کے دیتے ہیں لیکن شاہ صاحب رحمة اللہ علیہ "کسی معین مذہب کی جمله مسائل میں تقلید" کے متعلق بات کرتے ہیں اس باب کا عنوان بھی حضرت شاہ ولی اللہ مجد د دہلوی رحمة اللہ علیه نے "چوتھی صدی ہجری سے پہلے اجتہاد اور تقلید کا کیا حال تھا؟" رکھا ہے۔ اس حوالے کی بنیاد پر مولوی چراغ علی صاحب نے اپنی عبارت صفحہ 42 کی عمارت استوار کی ہے۔ لیکن وہ خلافِ منشاء مصنف ہے لہذا اُن کی دلیل بے بنیاد ہے۔ اِس طرح کی بے بنیاد باتوں پر مولوی چراغ علی صاحب اپنی شتر بے مہار بننے کی بناء ڈالتے ہیں۔ اور "اعظم الکلام..." کی عمارت استوار کرتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ملاحظہ ہواِسے موصوف کی اوپر درج کی گئی عبارت کے ساتھ ملا کر پڑھاجائے جِسے سہولت کی خاطر دوبارہ درج کیاجاتا ہے: "چوتھی صدی سے پہلے لو گوں میں یہ خیال اور عقیدہ شاکع و ذائع نہیں تھا کہ کسی معین مذہب کی جملہ مسائل میں تقلید کرناضروری ہے۔

"ابوطالب" کی (جو ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں) اپنی معرکۃ الآراء تصنیف قوت القلوب میں لکھتے ہیں۔ یہ تصنیفات اور یہ مجموعے قرون اولی کے بعد کی پیداوار ہیں، قرن اول اور قرن ثانی میں یہ باتیں مطلق نہیں تھیں کہ فلاں کا قول یہ ہے اور فلاں یہ کہتا ہے یا یہ کہ ہمیشہ کسی ایک عالم مجتہد کے مذہب پر فتو کا دیا جائے ہر ایک مسئلہ میں اس کے قول کو سندمانا جائے اور اس کا حوالہ دیا جائے اور جو عالم بننا چاہے وہ صرف کسی ایک عالم مجتہد کے مذہب میں تبحر حاصل کرے۔"میں کہتا ہوں (حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں) دو سرے قرن کے بعد فی الجملہ ان میں تخریج نے بنینا شروع کیا۔ چو تھی صدی ہجری تک یہ کیفیت تھی کہ لوگ بالخصوص کسی ایک مذہب کی تقلید کرنا ور صرف اس کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں شبحتے تھے۔ جیسے کہ واقف حال علماءسے مخفی نہیں۔۔۔ دو علی

<sup>\* -</sup> Compare with Valiullah's Hujjatul Baligha chapter iv of the supplement, page 158

## 5-3- كيا"اسلام اصلاً بهت سخت باور تبديلي يذير نهيس بي" اور "ندبب اسلام مانع تق ب"؟

وہ خیالات جو پادری میکم میکال نے رسالہ "کنٹمپوریری ریویو" "Contemporary Review" اگست 1881ء میں کھے تھے۔ جن کے جواب میں مولوی چراغ علی صاحب نے دسمبر 1882ء میں "ریفار مز انڈر مسلم رُول" <u>29</u> تتاب ککھی۔ جس میں ان خیالات کا جواب دیتے ہوئے موصوف نے اسلام کے بنیادی عقائد ہی سے انحر اف کر دیا۔ ان میں سے چندا یک کے بارے میں زیر نظر کتاب میں ایک تقابلی مقابلہ درج کیا گیا ہے۔

یہ خیالات پادریوں سے لے کر ہندوستان میں برہمو ساجیوں نے زبان و بیان کو بدل کر اسلام کے خلاف پیش کر دیئے۔ کیونکہ اسلام کی بنیاد الہامی / الہام پر بنی ہے اور اسے بہت سخت اور نا قابل تبدیلی اور مانع ترقی کے پیش کیا۔

حضرت مر زاغلام احمد قادیانی صاحب نے برہمو ساجیوں کے ان خیالات کو بطور ایک وسوسہ قرار دے کراس کا جواب براہین احمد یہ میں بطور برہمو ساجیوں کے وسوسہ دہم کے تحریر فرمایا۔ آپ اس وسوسہ کویوں درج کرتے ہیں:

"۔۔۔ اور تقریر اس اعتراض کی یوں کرتے ہیں کہ الہام خیالات کی ترقی کورو کتا ہے اور تحقیقات کے سلسلہ کو آگے چلنے سے بند کر تا ہے۔ کیونکہ الہام کے پابند ہونے کی حالت میں ہر ایک بات میں یہی جواب کافی سمجھاجا تا ہے کہ یہ امر ہماری الہامی کتاب میں جائز یا ناجائز لکھا ہے۔ اور قوئی عقلیہ کو ایسامعطل اور بیکار چھوڑ دیتے ہیں کہ گویا خدانے ان کووہ قوتیں عطابی نہیں کیں۔ سوبالآخر عدم استعال کے باعث سے وہ تمام قوتیں رفتہ رفتہ ضعیف بلکہ قریب قریب مفقود کے ہوجاتی ہیں۔۔۔ معرفت کا ملہ کے حصول سے الہامی کتابیں سمبر راہ ہوجاتی ہیں۔۔۔ معرفت کا ملہ کے حصول سے الہامی کتابیں سمبر راہ ہوجاتی ہیں۔۔۔ معرفت کا ملہ کے حصول سے الہامی کتابیں سمبر راہ ہوجاتی ہیں۔۔۔

اس کے بعد حضرت مرزاصاحب اس کاجواب تحریر فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہواس جواب کاخلاصہ:

یہ برہمولو گوں کی کمال درجہ بد فہمی، بداندیثی اور ہٹ دھر می ہے۔ (راقم الحروف اس میں عیسائی پادریوں کو بھی شامل کر تاہے)۔ اس عجیب وہم کی عجیب طرح کی ترکیب ہے۔ جس کے اجزاء جھوٹ، تعصب، جہالت ہے۔ جھوٹ بیہ کہ باوصف اس بات کے کہ ان کو بخوبی معلوم ہے کہ حقانی صداقتوں کی ترقی ہمیشہ انہیں لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے کہ جو الہام کے پابند ہوتے ہیں اور وحدانیت کے اسر اردنیا میں پھیلانے والے وہی ہر گزیدہ لوگ ہیں جو خداکی کلام پر ایمان لائے۔ مگر عمداً اس واقعہ کے خلاف بیان کیا ہے۔

تعصب میہ کہ اپنی بات کوخوانخواہ سر سبز کرنے کے لئے اس بدیمی صداقت کو چھپایا ہے کہ النہیات میں مجر دعقل مرتبہ یقین کامل تک پہنچا سکتی ہے۔

جہالت یہ کہ الہام اور عقل کو دوامر متناقض سمجھ لیاہے۔ حالا نکہ سپچ الہام کا تابع عقلی تحقیقات سے رُک نہیں سکتا۔ بلکہ حقائق اشیاء کو معقولی طور پر دیکھنے کے لئے الہام سے مد دیا تا ہے۔ الہام کی حمایت اور اس کی روشنی کی بر کت سے عقلی وجوہ میں کوئی دھو کہ اس کو پیش نہیں آتا اور نہ خطاکار عاقلوں کی طرح بے جاد لاکل کے بنانے کی حاجت پڑتی ہے اور نہ کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے بلکہ:

- جوٹھیکٹھیک عقلمندی کی راہ ہے وہی اُس کو نظر آ جا تاہے۔
  - جو حقیقی سچائی ہے اُسی پر اس کی نگاہ جا تھم رتی ہے۔

عقل کا کام بیہے کہ الہام کے واقعات کو قیاسی طور پر جلوہ دیتی ہے۔

الہام کا کام پیر کہ وہ عقل کو طرح طرح کی سر گر دانی سے بچا تا ہے۔ بتیجہ اس صورت میں عقل اور الہام میں کوئی جھگڑا نہیں۔ (کیونکہ) الہام حقیقی بعنی قرآن شریف عقلی ترقیات کے لئے سنگ راہ ہے بلکہ عقل کو روشنی بخشنے والا اور اُس کا بزرگ معاون اور مد دگار اور مر بی ہے۔ آفتاب کا قدر آئکھ ہی سے پیدا ہوتا ہے اور روزِ روشن کے فوائد اہل بصارت پر ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح خدا کی کلام کاکامل طور پر اُنہیں کو قدر ہوتا ہے کہ جواہل عقل ہیں۔ جیسا کہ خدا تعالی نے آپ فرمایا: وَ تِلْکَ الْاَمْثَالُ نَصْرُ بُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا يَعْقِلْهَاۤ إِلَّا الْطِلِمُوْنَ 31

یعنی بیہ مثالیں ہم لو گوں کے لئے بیان کرتے ہیں پران کو معقول طور پر وہی سمجھتے ہیں جو صاحب علم اور دانشمند ہیں۔

علی اہذاالقیاس جس طرح آنکھ کے نور کے فوائد صرف آفتاب ہی سے کھلتے ہیں اگر وہ نہ ہوتو پھر بینائی اور نابینائی میں پچھے فرق باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح بصیرت عقلی کی خوبیاں بھی الہام ہی سے کھلتی ہیں۔ کیونکہ وہ عقل کو ہز ارہاطور کی سر گر دانی سے بچاکر فکر کرنے کے لئے نزدیک کاراستہ بتلادیتا ہے۔

الہام کے تابعین نہ صرف اپنے نمیال سے عقل کے عمدہ جوہر کو پہند کرتے ہیں بلکہ خود الہام ہی اُن کو عقل کے پختہ کرنے کے لئے تاکید کرتا ہے۔ پس اُن کو عقلی ترقیات کے لئے دوہری کشش کھینچی ہے۔ ایک فطر تی جوش جس سے بالطبع انسان ہر ایک چیز کی ماہیت اور حقیقت کو مد لل اور عقلی طور پر جانا چاہتا ہے۔ دو سری الہامی تاکیدیں کہ جو آتش شوق کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ کلام مقدس میں فکر و نظر کی مشق کے لئے بڑی بڑی بڑی تاکیدیں ہیں۔ یہا تنگ کہ مومنوں کی علامت ہی بھی اُلم ادی کہ دوہ ہیشہ زمین اور آسان کے عجائبات میں فکر کرتے رہتے ہیں اور قانون حکمت ِ الہیہ کو سوچے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ قر آن شریف میں فرمایا: اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمَوٰتِ وَ الْارْضِ وَ اخْدِ لَكُونِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى تاکید پائی جاتی ہے جیسی کہ عیسائیوں کی انجیل شریف گریہ الہام کا قصور نہیں یہ بھی عقل ناقص کا ہی قصور ہے۔ غرض خدا کا سیااور کا الم الہام عقل کا دشمن نہیں بلکہ عقل ناقص نی آخیل شریف گریہ الہام کا قصور نہیں یہ بھی عقل ناقص کا ہی قصور ہے۔ غرض خدا کا سیااور کا الہام عقل کا دشمن نہیں بلکہ عقل ناقص نی می عاقلوں کی آپ دشمن ہے۔

نور فرقال ہے جو سب نوروں سے اجلیٰ نکلا پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا حق کی توحید کا مُرجھا ہی چلا تھا پودا ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفیٰ نکلا ہوائی تیرافرقال ہے کہ اک عالم ہے جو ضروری تھاوہ سب اس میں مہیا نکلا 33

 ڈاکٹر عبید اللہ خان صاحب ایم۔ اے۔ پی۔ انگے۔ ڈی، استاد شعبہ اردو یونیور سٹی اور بنٹل کالج لاہور جو عبد الحمید رضوانی کے مقالہ "مولوی چراغ علی" (1971ء) کے نگران تھے چراغ علی کے بارے میں اس مقالہ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:۔

"مولوی چراغ علی کے افکار و نظریات کو پر کھناخو دمسکلہ تھا۔ کیونکہ ایک طرف اسلام کا تحفظ، دین کی پاسداری، غیروں کے اعتراضات کے جواب کاخیال، اپنوں کی کو تاہ نظری کا احساس اور دوسری طرف حدیث سے بے اعتنائی، فقہ پر نظر عماب اور تفییر سے عدم اعتماد۔ بیہ مولوی صاحب کی شخصیت اور افکار کے تضاد کو ظاہر کر تا تھا۔ اس لئے اس وادی پُرخار سے اپنے دامن کو بچائے ہوئے نکلنا بہت مشکل کام تھا۔ (صفحہ ب، ج)

#### حوالهجات

#### 3-1

1 - توارخ أقوام تشمير، محمد الدين فوق صفحه 391، نگار شات پبلشر زمز نگ رودُلا ، دودُلا ، دودُلا ، دودُلا ، دولا ،

Book Shop, Lahore 1943.

3-4

26 - Reforms under Muslim Rule. P-7

3-5

# باب چہارم: حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کے خطوط بنام مولوی چراغ علی صاحب مندرجہ اعظم الکلام۔ تبصرہ و تنقید

# 1-4- حضرت مر زاصاحب کے نقل کر دہ خطوط کے حصول کی کوششیں

مولوی عبد الحق صاحب کومولوی چراغ علی کے حالات موصوف کے پرانے دوست مولوی محمد زکریاسہار نپوری سے معلوم ہوئے اور زمانہ حیرر آباد کے اکثر حالات اور خطوط مولوی چراغ علی کے جیتیج مولوی انوار الحق جو مرحوم کے پاس بچپن سے تھے سے معلوم ہوئے۔ 1

مولوی چراغ علی صاحب کے پچھ حالات مولوی عبد الحق صاحب کو مولوی چراغ علی کے فرزند مسٹر محبوب علی سپر نٹنڈنٹ مدرسہ حرفت وصنعت اورنگ آباد سے بھی ملے۔ 2اور راقم الحروف نے حضرت مرزاصاحب کے خطوط کے حصول کیلئے جو مسائی کی ہے وہ درج ذیل ہے۔

# 2-4- زير بحث خطوط حفرت مر زاصاحب اور مشفق خواجه

مولوی عبد الحق صاحب نے مولوی چراغ علی کے بارے میں صرف ان کی مطبوعہ کتب دیکھ کر ہی اپنی آراء قائم نہیں کیں تھیں بلکہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مسودے بھی دیکھے تھے۔ 3 اس سلسلے میں مولوی عبد الحق صاحب کا رابطہ مولوی چراغ علی مرحوم کے بھیتج مولوی محمد علی صاحب سے بھی تھا جونیک سیر تی اور سادگی میں اپنے والد مرحوم اور پچپاؤں کی بچی یادگار تھے۔ 4 ان شخصی و تحریری مآخذ کے علاوہ مولوی عبد الحق صاحب بھی تھا جنہوں نے مولوی چراغ علی مصاحب کے علاوہ مولوی عبد الحق صاحب سے بھی تھا جنہوں نے مولوی چراغ علی صاحب کو لکھا ہوا ایک خط ڈاکٹر اسپر مگر کا دیا تھا۔ 5 ان قرائن کے باوجو د مولوی عبد الحق صاحب کے مقد مہ میں جو خطوط نقل کئے گئے ہیں وہ من وعن نہیں ہیں۔ بہر کیف اس کی مزید کرید کی گئی تو معلوم ہوا کہ مولوی عبد الحق کے متعلق مشفق خواجہ سے زیادہ کسی کے باس معلومات نہیں ہیں۔ 5 جب موصوف سے رابطہ کیا گیا تو آپ نے ناچز کے استفسار کے جو اب میں لکھا:۔

"مولوی عبدالحق مرحوم نے جب اعظم الکلام کامقدمہ لکھا تھا تو مولوی چراغ علی مرحوم کے ذاتی کاغذات انہیں مرحوم کے بھتیج سے
علمے تھے۔ جو بعد استفادہ انہوں نے واپس کر دئے تھے۔۔۔۔۔ میں نے خود مولوی عبد الحق سے اس بارے میں ایک مرتبہ پوچھا تھا
انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ کاغذات مرحوم کے بھتیج کی تحویل میں تھے۔ اور اگر مولوی صاحب کے پاس ہوتے بھی تو ان کا کرا چی آنا
ممکن نہ تھاکیونکہ انجمن کا دفتر دبلی میں لٹ گیا تھا۔۔۔۔۔ انجمن میں مولوی صاحب سے متعلق جو کاغذات ہیں ان کی با قاعدہ فہرست
موجود ہے اور یہ سب کاغذات میری نظر سے گزرے ہیں ان میں مرزاصاحب موصوف کا کوئی خط نہیں ہے۔"

### 3-4- خطوط حضرت مر زاصاحب اور مولوی چراغ علی کے افرادِ خانہ

اس ممکنہ ذریعہ کے نہ ملنے پر مولوی چراغ علی صاحب کے بھتیج کی تلاش شروع ہوئی تو مرزا ظفر الحسن غالب لا بمریری کراچی نے لکھا کہ "میں چراغ علی کے افراد خاندان سے ذاتی طور پر واقف ہوں ضرورت ہوئی توان کے نام لکھ بھیجوں گا۔ نشر گاہ حیدر آباد کے بانی / مولوی چراغ علی کے فرزند تھے۔" <u>8</u>

م زا ظفر الحسن صاحب اپنے ایک اور عنایت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ "مولوی چراغ علی کی ایک بہو بیگم عزیز علی کرا چی میں کہیں ۔ مقیم ہیں۔ مولوی صاحب کے ایک یوتے سید معراج علی پیر الٰہی بخش کالونی میں رہتے ہیں۔ نشر گاہ حیدر آباد کے بانی سید محبوب علی صاحب تھے اور کئی برس پہلے ان کا انقال ہو گیا۔ ۔۔۔ بیگم عزیز اور معراج علی ۔۔۔۔ نے مولوی چراغ علی کو دیکھا تک نہیں۔ میر امولوی محبوب علی صاحب کے گھر بہت آنا جانا تھا کیونکہ نشر گاہ اُس گھر میں تھی، محبوب علی صاحب اس کے ناظم اور میں اس نشر گاہ میں جزوقتی کار کن تھا۔ اس گھر میں میں نے تبھی مولوی چراغ علی کا نام تک نہیں ئنا۔ اس گھر میں علم وادب کا کوئی چرچانہ تھا اس لئے مولوی چراغ علی کے سارے اثاثے مٹ چکے تھے۔" 9

مولوی چراغ علی صاحب کے بوتے معراج علی کے بارے میں مر زا ظفر الحسن صاحب نے لکھا کہ:"معراج علی کا پیۃ درج کر رہاہوں مگر ان کی طرف سے کسی حوصلہ افزاء جواب کی توقع نہ رکھئے گا۔ سید معراج علی (1108) پیر الٰہی بخش کالونی کرا جی۔ <del>10</del>اور جب سید معراج علی صاحب سے بذریعہ خط رابطہ کیا گیاتوم زا ظفر الحن کی توقعات کے مطابق کوئی جواب نہ ملا۔ لیکن را قم الحروف نے لمیے لمیے و قفوں سے خطو کتابت کے ذریعہ تلاش جاری رکھی بالآخر فروری 2011ء میں عزیزہ مکر مہ مقصودہ صہا( سلام ) دختر جناب صہبالکھنوی م حوم (مدیر ماہنامہ"افکار") کے توسط سے مولوی چراغ علی کے پڑیوتے علی آصف سے رابطہ ہو گیا۔ موصوف مولوی چراغ علی کے سب سے بڑے بیٹے سراج علی تھا۔ علی آصف سے ان کے والد کا نام معراج علی ولد سراج علی تھا۔ علی آصف سے صرف اس سلسلہ نسب کی تصاویر میسر آسکی ہیں۔ اور مولوی چراغ علی کے بیٹے محبوب علی کی دستخط شدہ کتاب(1945 حیدر آباد) "چند ہم عصر" نوشتہ مولوی عبدالحق مرتبہ شیخ چاند مرحوم کے مولوی چراغ علی سے متعلق صفحات کی عکسی نقول ملی ہیں۔علاوہ ازیں اُن کے پاس خطوط وغیر ہ کسی قشم کائر اغ نہیں ملاہے۔اور نہ ہی اُن کے پاس مولوی چراغ علی کے کسی قشم کے کاغذات ہیں۔اللہ تعالی دختر موصوف اور جناب علی آصف صاحب (پڑیو تامولوی چراغ علی مرحوم) کواس مد د کی جزائے خیر عطا کرے۔ (آمین)

### 4-4- خطوط کے حصول کی آخری مکنہ حاری کوشش

ماضی قریب میں ڈاکٹر منور حسین، لیکچرر شعبہ اُردو، علی گڑھ مسلم یونپورٹی علی گڑھ کی کتاب موسومہ "مولوی جراغ علی کی علمی خدمات "شائع کر دہ خدا بخش اور بنٹل پبلک لا ہریری پٹنہ (انڈیا) مطبوعہ 1997ء سے مولوی چراغ علی کے مخطوطات کاعلم ہوا ہے۔ متعلقہ مقامات سے رابطہ کیا گیاشاید وہاں سے یہ خطوط مل سکیں۔ اور خطوط کا مکمل متن سامنے آ سکے۔لیکن وہاں سے کوئی جواب نیہ ملا۔البتہ حیدر آباد دکن میں مقیم ایک بزرگ دوست جناب سید جہا نگیر علی صاحب مد خللہ' کے توسط سے بیہ تلاش اب بھی جاری ہے۔

# 5-4- حضرت مر زاصاحب کے خطوط کو نقل کرنے والے مصنفین ڈاکٹر سید عبداللہ، قاضی جاوید وغیر ہے رابطہ

خطوط زیر بحث کامکمل متن کہیں سے دستیاب نہ ہواتوان خطوط کواپنی تح پروں میں استعال کرنے والے مصنفین سے رابطہ کیا گیاان میں سے ڈاکٹر سیدعبد اللہ صاحب نے ایبٹ آباد سے لکھا''فرض کیجئے کہ براہین احمد یہ میں مولوی جراغ علی نے کچھ تعاون بھی کیا ہو تو اس میں کیاخاص قباحت ہے۔ دنیامیں بڑے سے بڑے مصنف ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں اگر چراغ علی نے کچھ تعاون کر دیا تو اس میں مضائقتہ کیا ہے۔ بہر حال میں لاہور پننچ کر 8 /اگست کے بعد اپنی کتاب کو دوبارہ دیکچہ عرض کر سکوں گافی الحال میں کوئی قطعی رائے دینے سے قاصر ہوں۔" <del>11</del>جس عمومی امر کاذ کر ڈاکٹر سیدعبداللّہ نے کیاہے اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے۔ مگر جب ان سے ان کی اپنی ہی تح پر وں کے حوالے سے دریافت کیا گیا کہ بقول ان کے مولوی جراغ علی کی کتابیں غیر مقبول اور قابل ذکر نہیں

ہیں۔ جبکہ حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی کتاب بقول مولوی عبد الحق ایک پُرزور اور مشہور کتاب ہے۔ (اور مولوی چراغ علی کی تحریر میں گرمی نہیں سر دمہر منطقی یا کائیاں دنیا دار ہیں لیکن ساتھ ساتھ کتاب کو پرزور دلائل اور جامع کتاب بھی بتاتے ہیں!) 12 اس تناظر میں مدودینے والا معاملہ بعید از قیاس ہے۔ اور ان مقامات کی نشان دہی کی جائے جن سے مدولینا ثابت کیا جاسکے تو ڈاکٹر سید عبد اللہ سے عبد اللہ صاحب کی طرف سے باوجو دیاد دہانی کے کوئی جو اب نہ ملا۔ اسی مفہوم کو قاضی جاوید صاحب نے ڈاکٹر سید عبد اللہ سے لے کر اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ 18

مر اسلاتی را بطے پر جب ان کی طرف سے کوئی جو اب موصول نہ ہوا تو ذاتی طور پر قاضی جاوید صاحب سے ملا قات کی گئی تو موصوف نے کہا کہ پہلے میرے یہی خیالات تھے مگر اب نہیں ہیں۔ یہ تو زبانی معاملہ ہوا ان کی طرف سے تحریری طور پر ایسا کوئی مضمون نظر سے نہیں گزرا اور ان کے قار کین کے ذہن میں اُن کی اِس تحریر کا تاثر موجو در ہے گا تا و قتیکہ ان کی طرف سے ایسے ہی کسی مضمون سے تردید نہ ہو۔
تر دید نہ ہو۔

### 6-4- حفرت مرزاصاحب کے پیش کردہ خطوط کے مندر جات کا جائزہ

حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کے مکمل خطوط پیش نظر نہ ہونے کے باعث تحریر کے ساق وساق کا پیۃ نہیں چل سکتا۔ جو خطوط سے اقتباں دیئے گئے ہیں وہ اس نیت سے دیئے گئے ہیں کہ حضرت مر زاصاحب کا براہین احمد یہ میں مدد لیبنا ثابت کیا جائے۔ اس لئے ان خطوط کے اقتباسات پر کچھ بھروسہ نہیں پھر بھی ہم ان خطوط کو مولوی عبدالحق صاحب کے بقول درست سمجھتے ہوئے تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں تو پہلے ہی اقتباس میں اس امر کا پیۃ چلتا ہے کہ حضرت مر زاصاحب نے کتاب کے لئے مدو طلب نہیں کی کیونکہ حضرت م زاصاحب تولکھر ہے کہ ہیں کہ "آپ کا افتخار نامہ محبت آمود۔۔۔عزورود لایا۔" ال<u>خ 14 یعنی مولوی جراغ علی صاحب کا خط</u> حضرت م زاصاحب کو پہنچا جس میں مولوی چراغ علی صاحب نے حضرت مر زاصاحب کو بعض امور کی حانب توجہ دلائی۔ نہ کہ حضرت مر زا صاحب نے مدد طلب کی۔ اس بات سے ہی مولوی عبد الحق صاحب کا قباس نہ صرف غلط ثابت ہو تاہے بلکہ قباس مع الفارق کٹیبر تا ہے۔ بلکہ حضرت مر زاصاحب کی فوقیت ثابت ہوتی ہے کہ مولوی چراغ علی صاحب آپ کواس بارے میں اپنے عجز کو فی الوقعہ ظاہر کرتے ہوئے آپ کواس پر ککھنے کی توجہ دلاتے ہیں اور جہاں آپ نے مولوی صاحب کو کھنے کو کہاہے وہ فقط مولوی چراغ علی صاحب کی دلداری ہی کہی جاسکتی ہے جبکہ آپ کے اس خط کے الفاظ کے مطابق "اگر چیر پہلے سے مجھے یہ نیت الزام خصم اجتماع براہین قطعیہ اثبات نبوت وحقیت قرآن نثریف میں ایک عرصہ سے سرگر می تھی مگر جناب کاار شاد موجب گرم جو شی وباعث اشتعال شعلہ حمیت اسلام على صاحبه السلام ہوااور موجب از ياد تقويت و توسيع حوصله خيال كيا گيا۔ جب آپ سااولوالعزم صاحب فضيلت ديني و دنيوي ته دل سے حامی ہو،اور تائید دین حق میں دل گرمی کا اظہار فرماوے توبلاشائیہ ریب اس کو تائید غیبی خیال کرناچاہئے۔ جزا کم اللّٰہ نغم الجزاء''۔ <u>15</u>اس فقرہ کے بعد مولوی صاحب نے چند ڈیش ڈال کر اگلے فقرے کو شروع کیا ہے۔افسوس ہے کہ مولوی عبد الحق صاحب نے کمتوبات کو تمام و کمال درج نہیں کیاور نہ ان اموریہ کافی روشنی پڑسکتی تھی۔ جس قدر اقتباس دیاہے اس سے بھی یہ بات بخو بی بایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ براہین احمد یہ کی تصنیف میں کوئی علمی امداد مولوی چراغ علی صاحب نے نہیں دی بلکہ مولوی چراغ علی صاحب نے براہین احمد یہ کی تصنیف کے بارے میں خط لکھااور اس میں اعانت کتاب کا وعدہ کیاہے حضرت مر زاصاحب نے اس کے جواب میں جو خط ککھااس میں دلائل مامضامین وغیرہ کے تصحنے کا بھی ذکر کہایعنی "ماسوائے اس کے اگر اب تک کچھ دلائل مامضامین آپ نے نتائج

طبع عالی سے جمع فرمائے ہوں تووہ بھی مرحت ہوں"۔ <u>16</u> یہ فقرہ بھی ہماری ماقبل دلیل کامؤید ہے۔

مولوی عبد الحق صاحب نے جو دوسر اخط حضرت مر زاصاحب کا نقل کیا ہے وہ ان الفاظ سے شروع ہو تا ہے "آپ کے مضمون اثبات نبوت کی اب تک میں نے انتظار کی، پر اب تک نہ کوئی عنایت نامہ پہنچانہ مضمون پہنچا، اس لئے آج مکر ر تکلیف دیتا ہوں کہ براہ عنایت بزر گانہ بہت جلد مضمون اثبات حقانیت فرقان مجید طیار کر کے میر بے پاس بھیج دیں، اور میں نے بھی ایک کتاب جو دس جھے پر مشمل ہے تصنیف کی ہے اور نام اس کا بر ابین احمد یہ علی حقانیۃ کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمد یہ رکھا ہے اور صلاح یہ ہے کہ آپ کے فوائد جرائد بھی اُس میں درج کروں اور اپنے محقر کلام سے ان کو زیب وزینت بخشوں۔ سواس امر میں آپ توقف نہ فرماویں اور جہاں تک جلد ہو سکے مجھ کو مضمون مرادک اپنے ہے ممنون فرماویں۔" 11

(اس خطیراور پہلے خطیر مولوی عبدالحق صاحب نے تاریخ تحریر کااندراج نہیں کیا)

اس سے ظاہر ہے کہ وہ مضمون یا اس خط کا جواب تک بھی مولوی چراغ علی صاحب نے نہیں دیا جیسا کہ صاف کھا ہے کہ "آپ کے مضمون اثبات نبوت کی اب تک میں نے انتظار کی، پر اب تک نہ کوئی عنایت نامہ نہ مضمون پنجا"۔ پھر یہ فقرہ تو خصوصی طور پر توجہ طلب ہے اس میں کتاب براہین احمد یہ کی تالیف کا ذکر ہے اور مولوی صاحب اگر کوئی مضمون کھیں تواس کے درج کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن اس طرح: "صلاح یہ ہے کہ آپ کے فوائد جرائد بھی اس میں درج کروں اور اپنے محقر کلام سے ان کو زیب و زینت بخشوں۔" اس کا مطلب صاف ہے کہ میں بطور حاشیہ کے اس پرخود کھوں گا پھرا گلے خط میں اس کی قطعی صراحت موجود ہے کہ:

"اس تحقیقات اور آپ کے مضمون کو بطور حاشیہ کے کتاب کے اندر درج کر دول گا۔" 18 اس خط پر مولوی عبد الحق صاحب نے تاریخ کا اندرارج نہیں کیا۔

اگلے خط میں حضرت مرزاصاحب نے ان امور کو مولوی چراغ علی صاحب کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے "بہر صورت میں اس دن بہت خوش ہوں گا جب میری نظر آپ کے مضمون پر پڑے گی آپ بمقتنا اس کے کہ اَلْکَرِیْمُ اِذَا وَعَدَ وَفَا مضمون تحریر فراوس۔"19

اور آخری خط محررہ 10 مئی 1879ء میں ان امور کی مزید صراحت کر دی گئی ہے: "کتاب (براہین احمدیہ) ڈیڑھ سو جز ہے جس کی لاگت تخمیناً نوسو چالیس روپیہ ہے،اور آپ کی تحریر محققانہ ملحق ہو کر اَور بھی زیادہ ضخامت ہو جائے گی۔"<sup>20</sup>

یہاں بھی مولوی چراغ علی کی تحریر کو ملحق کرنے کی بابت لکھا گیاہے جو ظاہر ہے کہ بطور حاشیہ کے ہوگی جبیبا کہ اس کی حضرت مرزا صاحب کے محولہ بالاخط سے بھی صراحت یائی جاتی ہے۔

### 7-4-حفرت مر زاصاحب کا دوران تصنیف اعتراضات و دیگر امور کو کتابوں کے حاشیہ پر درج کرنے کا طریق:

علاوہ ازیں حضرت مر زاصاحب کا طریق اس قسم کے مضامین کو اپنی کتابوں کے حاشیہ میں درج کرنے کا تھا۔ جیسے کہ اس کتاب اس براہین احمد ہیہ کے حصہ سوم میں آپ تحریر فرماتے ہیں:

"قر آن شریف کیونکر تمام حقائق الہیہ پر حاوی ہے۔ تواس بات کاہم ہی ذمہ اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب طالب حق بن کر یعنی اسلام قبول کرنے کا تحریری وعدہ کر کے کسی کتاب عبر انی، یونانی، لاطینی، انگریزی، سنسکرت وغیرہ سے کسی قدر دینی صداقتیں زِکال کرپیش کریں یا اپنی ہی عقل کے زور سے کوئی الہیات کانہایت باریک دقیقہ پیدا کر کے دکھلاویں توہم اُسکو قر آن شریف میں سے نکال دیں گے۔ بشر طیکہ اسی کتاب کی اثناء طبع میں ہمارے پاس بھیج دیں تا کہ وہ اُس کے کسی مقام مناسب میں بطور حاشیہ مندرج ہو کر شائع ہو جائے... " 21

اصل حقیقت ہیہ ہے کہ مولوی چراغ علی صاحب کو اس خطو کتابت کی بناء پر پچھ لکھنے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ خود ان مکتوبات کے اندرونی شواہد ایسے زبردست ہیں کہ کسی محقق کے لئے انکار کی گئجائش نہیں۔ مولوی چراغ علی صاحب اگر کوئی مضمون لکھتے تو حضرت مرزا صاحب اسے حاشیہ میں ضرور درج کر دیتے یا بطور ضمیمہ وہ اصل کتاب کا جزو قرار دے کر اسے شائع نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ حضرت مرزاصاحب کے مکتوبات سے ظاہر ہے۔ ایک خط میں حضرت مرزاصاحب مولوی چراغ علی صاحب کو تحریر کرتے ہیں کہ "آپ کی اگر مرضی ہو تو وجو ہات صدافت قرآن جو آپ کے دل پر القابوں میرے پاس بھیج دیں، تا اُسے رسالہ میں حسب موقعہ اندراج پا جائے یا سفیر ہند میں۔۔۔۔ "

بہ عام قاعدہ ہے کہ مصنفین اپنی تصنیف یا تحقیق کو در جہ کمال تک پہنچانے کے لئے معاصرین ومتاخرین کی تحقیقات کو بھی دیکھتے ہیں کہ تا بات کو آگے بڑھایا جا سکے حضرت مرزاصاحب نے اس خیال کے پیش نظر مولوی چراغ علی صاحب کے توجہ دلانے پر ان کے مضمون کو بھجوانے بااخبار ''سفیر ہند''میں چھوانے کو لکھا تا کہ مولوی صاحب کی تحقیقات بھی سامنے آ حائیں۔اخبار ''سفیر ہند'' کا تذکرہ آیا ہے تو یہاں بے جانہ ہو گا کہ اس بات کا دوبارہ تذکرہ کر دیا جائے۔ جبیبا کہ مضمون زیر نظر میں درج کیا جاچکا ہے کہ حضرت مر زا صاحب نے اسی اخبار "سفیر ہند" میں مولوی چراغ علی کے دس رویے کا نوٹ حیدر آباد دکن سے "بغیر ملاحظہ کسی اشتہار کے خود بخو د اپنے کرم ذاتی وہمت اور حمایت اسلامیہ سے بوجہ چندہ کے اس کتاب کے ایک نوٹ دس رویبہ کا بھیجا ہے۔" گمان غالب ہے کہ یہ تح یک ان احماب کی طرف سے کی گئی ہو جنہوں نے بعد میں سلسلہ احمد یہ میں شمولیت کا نثر ف بایا تھا۔ اُن میں سے چندایک کا ذکر اس مضمون کے پیرا8–7 پر کیا گیاہے۔ مگر مولوی عبد الحق صاحب ادھورے اقتباسات بطور شہادت پیش کرکے کتاب میں مدد لینے کے ثابت کرنے پر ٹلے ہوئے ہیں اور ان کے بعد کے لوگ اس پر تحدی سے قائم ہیں۔ اندریں صورت صرف ایک ہی راہ رہ جاتی ہے کہ براہین احمد رپہ کے مقابلہ میں مولوی چراغ علی صاحب کی کتابوں کو رکھ کر دیکھ لیاجائے کہ آیا کوئی بھی نسبت ہے۔ مولوی چراغ علی صاحب اگر کچھ بھی لکھتے تو حضرت اقد س کی شکور فطرت اس کے اظہار سے مضائقہ نہ کرتی۔ نواب اعظم یار جنگ (مولوی جراغ علی صاحب) کی نہایت حقیر امداد کا جو انہوں نے کتاب کی خریداری کی صورت میں کی شکریہ ادا کیا ہے۔ بلکہ مولوی چراغ علی صاحب کا تذکرہ نہ صرف براہین احدیہ میں کیابلکہ ان کے دس رویے کانوٹ بھجوانے کا ذکر اخبار ''سفیر ہند''کے ایک اعلان کے آخر پر بالخصوص بڑی ممنونیت سے کیاہے۔ جس کاحوالہ اوپر گذر چاہے۔ وہ توایک بڑے آد می تھے آپ نے ان لو گوں کا بھی نام بنام شکریہ ادا کیاہے جنہوں نے کچھ آنے (ایک روپے کے سولہ آنے ہوتے تھے اور ایک آنے میں چاریسے) کتاب کی امداد میں دیئے تھے۔غرض یہ ایک ثابت شدہ صداقت ہے کہ "براہین احمریہ" کی تصنیف میں کسی شخص کی علمی یاد ماغی قوت کا دخل نہیں۔

# 8-4- مكتوبات كے نفس مضمون ميں حضرت مرزاصاحب كے علم كلام كے بدل اصول:

حضرت مرزاصاحب کے ان مکتوبات سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے علم کلام میں وہ رنگ پیدا کر دیا کہ اس سے پہلے کسی دوسرے کووہ بات نصیب نہیں ہوئی مثلاً آپ نے تحریر کیا کہ "جو براہین (جیسے معجزات وغیرہ) زمانہ گذشتہ سے تعلق رکھتے ہوں ان کا تحریر کرناضروری نہیں کہ منقولات مخالف پر جحت قویہ نہیں آسکتیں جونفس الامر میں خوبی اور عمدگی کتاب اللہ میں پائی جائے یا جو عند

العقل اس کی ضر ورت ہو وہ د کھلانی چاہئے۔" <del>23</del>

یہ ایک عظیم الثان اور مسکت طریق استدلال ہے جس کے مقابلہ میں کوئی مذہب تھہر نہیں سکتا۔<del>24</del> سب سے بڑی اور نمایاں بات جو حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کے علم الکلام میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الہامی کتاب خود ہی دعویٰ کرے اور آپ ہی اس دعوے کی تائید کے دلائل دے۔ نیز آپ مئکرین ومعتر ضین اسلام کے حملوں کے جواب میں پہلے جس چیز کو لیتے وہ کتاب اللہ کی ذاتی خوبیوں اور تعلیم کے کمالات کااظہار اور معقولی رنگ میں اس کا قابل قبول ہوناتھا۔ آپ صرف معتر ضین کامنہ بند کرنانہیں چاہتے تھے بلکہ صداقت اور حق کو ایسے رنگ میں پیش کرناچاہتے تھے کہ لوگ اسے قبول کریں اور اس کے بعد الزامی جواب دینا بھی کرہا چاہتے تھے کہ دروغ گورا تا بخانہ اش بایدر سانید۔ <del>25</del> آپ کے وقت میں مولوی ابو منصور صاحب دہلوی عیسائیوں کے رد میں کتابیں کھنے میں مشہور تھے مگرانہوں نے ہمیشہ الزامی جوامات کی طرف زیادہ توجہ کی یہی حال دوسرے مسلمان مناظرین اور واعظین کا تھا۔ مگر حضرت مرزاصاحب نے برخلاف اس وقت کی روش کے حقیقی جوابات کو مقدم کیا آپ نے ایک اصل پیش کیا کہ قر آن کریم کی کسی تعلیم و ہدایت پریا آنحضرت مُنَّالِیْمُ کے کسی فعل پر جہاں اعتراض کیا گیاہے اسی جگہ حقائق ومعارف کا ایک خزانہ مخفی ہے اور معتر ضین کے تمام بڑے بڑے اعتراضات کاجواب دیتے ہوئے آپ نے اس حقیقت کوواضح کر دیا۔اس عہد کے بڑے بڑے مصنفین کی تصنیفات جو انہوں نے تائیداسلام کے لئے معتر ضین اسلام کے ردمیں لکھیں تو دیکھنے پر معلوم ہو تاہے کہ این زمین را آسانے دیگر است <u><sup>26</sup> ج</u>ب کبھی کوئی ایبااعتراض پامسکلہ حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی خدمت میں پیش ہو تا۔ پاکسی کی تحریر کے ذریعہ حضور (حضرت م زاصاحب) کو پہونچنا کہ جس کا جواب دیناضروری ہو تا۔ توعام طور پر حضرت صاحب (حضرت مر زاصاحب) اس اعتراض پامسّلہ کے متعلق مجلس میں اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر کے فرماتے کہ اس معترض کے اعتراض میں فلاں فلاں پہلوفر و گذاشت کئے گئے ہیں۔ پااس کی طبیعت کو وہاں تک رسائی نہیں ہوئی۔ پایہ اعتراض کسی سے سن سنا کر اپنی عادت یا فطرت کے خبث کا ثبوت دیا ہے۔ پھر حضور (حضرت مر زاصاحب)اس اعتراض کو مکمل کرتے اور فرمایا کرتے کہ اگر اعتراض ناقص ہے تو اس کا جواب بھی ناقص ہی رہتا ہے۔ اس لئے ہماری بھی عادت ہے کہ جب مجھی مخالف کی طرف سے کوئی اعتراض اسلام کے کسی مسئلہ پرپیش آتا ہے تو ہم اس اعتراض پر غور کر کے اس کی خامی اور کمی کوخو دیوراکر کے اس کو مضبوط کرتے ہیں اور پھر جواب کی طرف توجہ کرتے ہیں اور یہی طریق حق کوغالب کرنے کا ہے۔ <del>27</del>

## 9-4-چند واقعات مندر جربر ابین احمد بیر بقید تاریخ برائے تغلیط رائے مولوی عبد الحق

حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کے جن خطوط کا تذکرہ مولوی عبد الحق صاحب نے مقدمہ اعظم الکلام۔۔۔۔ میں کیا ہے ان پر مندرجہ توار خ 19 فروری 1879ء اور 10 مئی 1879ء ہیں جبکہ کتاب (براہین احمدیہ) جو بعد میں چھپ کر شائع ہوئی اس کی اندرونی شہاد تیں یہ بتارہی ہیں کہ مکمل طور پریہ وہ کتاب نہیں جو 1879ء میں لکھی جا بچکی تھی۔اس سلسلہ میں ایک روایت جو حضرت صاحبز ادہ مرزابشیر احمد صاحب نے نقل کی وہ موجودہ کتاب کی تصنیف کے بارے میں روشنی ڈالتی ہے:۔

"جب حضرت میج موعودعلیه السلام (مرزاغلام احمد صاحب قادیانی) نے 1879ء میں براہین کے متعلق اعلان شائع فرمایا تو اس میں اس وقت آپ براہین احمد یہ تصنیف فر ما کچکے تھے اور کتا ب کا حجم قریباً دو ڈھائی ہزار صفحہ تک پہنچ گیا تھا اور اس میں آپ نے اسلام کی صداقت میں تین سو ایسے زبردست دلائل تحریر کئے تھے کہ جن کے متعلق آپکا دعویٰ تھاکہ ان سے

صدافت اسلام آفتاب کی طرح ظاہر ہو جائے گی اور آپ کا پکا ارادہ تھا کہ جب اس کے شائع ہونے کا انتظام ہو تو کتا ب کو ساتھ ساتھ اور زیادہ مکمل فرماتے جاویں اور اسکے شروع میں ایک مقدمہ لگائیں اور بعض اور تمہید کی باتیں لکھیں اور ساتھ ساتھ ضروری حواثی بھی زائد کرتے جاویں۔ چنانچہ اب جو براہین احمدید کی چار جلدیں شائع شدہ موجود ہیں ان کا مقدمہ اور حواثی وغیر ہ سب دوران اشاعت کے زمانہ کے ہیں اور اس میں اصل ابتدائی تصنیف کا حصہ بہت ہی تھوڑا آیا ہے یعنی صرف چند صفحات سے زیادہ نہیں اس کااندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ تین سو دلائل جو آپ نے لکھے سے ان میں سے مطبوعہ براہین احمدید میں صرف ایک ہی دلیل بیان ہوئی ہے اور وہ بھی نا مکمل طور پر۔ان چار حصوں کے طبع ہونے کے بعد میں اس ابتدائی مقربے کے بعد میں اس ابتدائی مقربے کے بعد میں اس ابتدائی مقدمہ کے معودے بھی کی وجہ سے جل کر تلف ہوگئے۔ " 82

مولوی عبد الحق صاحب کے خطوط سے متخرجہ نتائج اس طور بھی غلط ثابت ہوتے ہیں۔اس کے ثبوت میں براہین احمدیہ میں درج شدہ چندواقعات جو تاریخ کے ساتھ درج ہیں پیش کئے جاتے ہیں:۔

اول: حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی براہین احمد میہ حصہ سوم کے صفحہ 238 بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ اس الہام کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں لیکن وہ جو ابھی اس حاشیہ کی تحریر کے وقت یعنی مارچ 1882ء میں ہوا ہے۔ جس میں میہ امر غیبی بطور پیشگوئی ظاہر کیا گیا ہے اس اشتہاری کتاب کے ذریعہ سے اور اس کے مضامین پر مطلع ہونے سے انجام کار مخالفین کوشکست فاش آئے گی۔۔الآخر

یہ حاشیہ در حاشیہ صفحہ 217سے صفحہ 267 تک چلا گیاہے کم از کم اس مقام کی تحریر کی تاریخ مہینے کے لحاظ سے مارچ 1882ء ہے۔ ووم: حاشیہ در حاشیہ نمبر 2 میں اس حصہ کے صفحہ 268 پر پر چپہ "نور افشاں" 3 مارچ 1882ء کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیاہے اس سے ظاہر ہے کہ بہر حال یہ تحریر 3 مارچ 1882ء کے یقیناً بعد کی ہے یہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 2 صفحہ 306 تک چلا گیاہے۔

سوم: صفحہ 349 حاشیہ نمبر 11 میں پنڈت شونرائن اگئی ہوتری کے اخبار "دہر م جیون" جنوری 1883ء میں شائع کر دہ اعتراضات کا جواب دیا گیاہے اور بیہ حاشیہ نمبر 11 حصہ سوم کے شر وع سے شر وع ہو جاتا ہے (صفحہ 141 حصہ سوم) اور حصہ چہارم کے اخیر تک برابر جلاجا تا ہے۔ بیہ بات ضروراس سے پیۃ چلتی ہے کہ ہیہ صفحہ 349 جنوری 1883ء کے بعد لکھا گیاہے۔

چہارم: حاشیہ در حاشیہ نمبر 2 صفحہ 475 پر کیم اپریل 1883ء کا ایک واقعہ درج ہے۔ غرض اس طرح پر متعدد مقامات پر بعض تاریخوں کے حوالے آتے ہیں ان سب سے بہ حیثیت مجموعی نظر کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ 1879ء میں سیرسب مسودہ تیار نہ تھا۔ <sup>29</sup> لہذا سیر امر ثابت ہوگیا کہ مولوی عبد الحق صاحب کے خطوط مندرجہ اعظم الکلام سے نکالے گئے نتائج، واقعاتی شہاد توں سے غلط ثابت ہوتے ہیں۔

جن مقامات کو اوپر درج کیا گیاہے یہ بطور مثال وہ مقامات ہیں جہاں کسی واقعہ کو تاریخ کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔ جن کو اس تاریخ سے پہلے نہیں لکھا گیا تھا۔ جبکہ حواثی تصنیف کے وقت ہی لکھے گئے تھے۔ کیونکہ حواثی کا مضمون اس قدر مسلسل اور مر بوط اور طویل ہے کہ وہ بجائے خود ایک مستقل تصنیف / مضمون ہے۔ اس لئے متن (بمع حواثی) جب آپ نے لکھ لیا تو جب مسودہ (Manuscript) میبینہ (clean copy) بہ الفاظِ دیگر (copposite of Manuscript) بہ الفاظِ دیگر کا تاب کے سپر دکیا جانے لگاتو حواثی کا اضافہ کیا گیا

جن میں سنین درج ہیں۔اس کی صراحت صاحبزادہ پیر منظور محمد صاحب (مصنف قائدہ پسر نالقر آن)جو حضرت اقد س کے سالہاسال تک خوشنویس رہے) نے نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ منٹی کرم علی صاحب کاتب کی تصدیق سے بتایا کہ حضرت اقد س(یعنی حضرت م زاصاحب)کا یہ طریق ہر گزنہ تھا کہ وہ کتاب کا مسودہ تیار کر کے رکھیں بلکہ ساتھ ساتھ تح پر فرمایا کرتے تھے۔ یه بیان فاضل مصنف" حیاتِ احمر" (یعنی حضرت مرزاغلام احمه صاحب قادیانی کی حیاتِ مبار که پر تصنیف) جناب شیخ بیقوب علی صاحب عرفانی کا ہے۔ جو آپ نے مذکورہ کتاب کے صفحہ نمبر 372-374 پر بیان کیا ہے۔ اس تناظر میں اگر "سیرت المهدی" کی روایت کو دیکھا جائے توبظاہر اختلاف نظر آتا ہے۔ یعنی "1879ء میں ۔۔ براہین احمد یہ۔۔ کا حجم تقریباً دواڑھائی ہز ارصفحہ تک پہنچ گیا تھا۔۔" علاوہ ازیں اشتہار حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی بابت براہین احمد یہ مور خد مئی 1879ء <del>18</del>میں کتاب کے ڈیڑھ سو جز بتائے گئے ہیں۔ جنہیں جناب اے۔ آر۔ درد صاحب نے (Life of Ahmad)صفحہ نمبر 70 پر محولہ اشتہار کے حوالے سے تقریباً 2500 صفحات بتایا ہے۔ اور حیات احمد کے ہی صفحہ نمبر 371 پر درج ہے کہ "حضرت مسیح موعود علیہ السلام (حضرت مر زاغلام احمد قاد بانی) کے آخری ایام میں بعض کتب زیر تصنیف تھیں اور وہ حضور کی وفات کے بعد شائع ہوئیں تھیں وہ بدستور نامکمل شائع کی گئی ہیں۔اگر آپ کاطریق عمل کل مسودہ کتاب کو پہلے سے تیار کرلیناہو تاتو کچھ شک نہیں یہ کتابیں نامکمل شائع نہ کی حاتیں۔ ناچیز کی رائے میں یہ بظاہر اختلاف حضرت مر زاصاحب کی تصنیف کے ابتدائی ایام اور وفات کے قریب ایام کے طریق تصنیف یاابتدائی اور بعد کے طریق تصنیف کا فرق ہے۔ جبکہ براہین احمد یہ کی تصنیف کے حوالے سے ابتدائی تصنیف بمع حواشی 1879ء میں تصنیف ہو حکے تھے جب کتاب مبودہ سے مبیضہ ہو کر کاتب کے باس جانے لگتی تھی تو آپ نے درج بالاامور کواصل حواشی میں جو بحائے خو د ایک متقل مضمون ہیں، میں بقید تاریخ درج فرماتے تھے لینی مسودہ سے مبیضہ ہونے کی حالت میں۔ اس کا ثبوت اس کتاب "حیات احمد "صفحه 385 يرملتا ہے۔ يعني "حضرت مسج موعود عليه الصلوة والسلام كااپناخط اپني حيثيت ميں بہت پخته اور ايك خاص شان ركھتا تھا لیکن آپ اس لحاظ سے کہ مبادا کاتب کو کا لی کھتے وقت دقت ہو یا غلطیاں زیادہ ہوں۔ مبال تثمس الدین کوصاف کرنے کے لئے دے دیتے تھے۔ اور میاں مثم الدین خوشخط لکھ کرلے آتے تھے۔ اور پھر وہ میودہ صاف شدہ کاتب کے باس حاتا تھا۔ اس طرح براہین احمد یہ تصنیف ہور ہی تھی۔"مزید بر آل مثلاً براہین احمد یہ صفحہ نمبر 112 برحاشیہ نمبر 10 میں درج فرمایا"…فرقان مجید کے گئی مقامات کہ جن کوانشاءاللہ فصل اول میں ذکر ہو گا"۔ صفحہ 273 پر آپ حاشیہ نمبر 11 میں تحریر فرماتے ہیں"بارہاہم نے اس حاشیہ میں لکھ دیا ہے۔۔"اور"حاشیہ در حاشیہ صورت دوم میں اسی کی طرف ہم نے صریح اشارہ کیا ہے۔"ان سے ثابت ہے کہ حاشیے اپنے مقام کے لحاظ سے بھی اول مسودے کے ساتھ تھے۔ کیونکہ حضرت مرزا صاحب براہین احمد یہ کے مقدمہ (مشمولہ براہین احمد یہ حصہ دوم صفحہ 130) میں درج فرماتے ہیں "تقریباً بارال سیبارہ قرآن شریف کے اس کتاب میں اندراج یائے ہیں۔" جبکہ زیر نظر مضمون میں ہی کسی دوسرے مقام پر لکھا گیاہے کہ کل 104 آیات قر آنیہ سے اثبات نبوت محمد یہ و قر آن کریم استدلال کیاہے۔ 11 آیات قر آنیہ کی تفسیر کی ہے اور 3 مکمل سور توں کی تفسیر ہے جو بہر کیف بارال سیبیارہ سے بہت کم بنتی ہے۔ لہذا سے کہ براہین احمد سے مکمل حالت میں لکھی حاچکی تھی جو حاشیوں سمیت تھی جو کہ اس کے مستقل مضامین ہیں۔ایک اور مقام پر حضرت مر زاصاحب اپنے مسلسل مضمون میں جو پہلی فصل کاہے بر ابین احمد سے کی جلد چہارم میں درج فرماتے ہیں:

" ... اب بھی خدا تعالی بزریعہ اپنے الہام کے مختلف بولیوں کو اپنے بندہ پر القاکر تاہے اور الیمی زبانوں

میں الہام کر سکتا ہے جن زبانوں کا ان بندوں کو کچھ بھی علم حاصل نہیں جیسا کہ ہم حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 میں اس کا ثبوت دے چکے ہیں۔ <del>32</del>

اِسی طرح حواثی کے مضمون کی طرف اشارہ کیے بغیر فرماتے ہیں جو فی الواقعہ مضمون حواثی میں درج ہے

"لیکن ایسے لوگ جو ضرورتِ کتب الہیہ ہے منکر ہیں جیسے برہمو ساج والے سواُن کے ملزم کرنے لیے

اگرچه بهت کچه هم لکه چکه بین- " 33

ادر یہ سب کچھ حواشی میں ہے۔لہذامتن کی طرح حواشی بھی مستقل مضمون ہیں۔

اس طرح تصنیف براہین احمد میہ اور حواشی کی صورت جو بنتی ہے وہ یہ ہے لینی براہین احمد میہ کاابتدائی مسودہ بہع حواشی – پھر – مبیضہ اور اسی دوران حواشی میں مزید اضافیہ جن پر تاریخیں موجو دہیں –اور پھر کاتب۔

کاتب ہے اگلے مراحل کی تفصیل شیخ نور احمد مالک ریاض ہند پریس کی زبانی ملاحظہ ہو:

شیخ نور احمد صاحب مطبع ریاض ہند امر تسربیان کرتے ہیں کہ انہیں پادری رجب علی کے مطبع سفیر ہند امر تسر سے لے کرچھاپنے کے لئے دی گئی تو:

"مجھے جب کتاب دی گئی تو قادیان بلا کر دی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میاں مٹمس الدین اس کتاب سے مسودہ نقل کرتے تھے۔ ان کا خط اچھا تھا۔ جس قدر نقل ہو تھی تھی۔ وہ مجھے حضرت نے دے دی۔ اور باقی کے لئے فرمایا کہ جس قدر نقل ہو تی جائے گی۔ ہم بذر لعہ ڈاک یادستی جسیتے رہیں گے۔ آپ کا تاکیدی تھم تھا کہ کا پیال اور پروف رجسٹری کر اکر بھیجنا کہ کہیں گم نہ ہو جاوے۔ میں کا پیال اور اصل مضمون تور جسٹری کرادیتالیکن پروف بغیرر جسٹری صرف مکٹ لگا کر بھیج دیتا۔ مگر آپ بار باریمی فرماتے کہ پروف بھی رجسٹری کر اکر روانہ کرو کہ اس میں احتیاط ہے۔ اور آپ بھی جب پروف جھیج تور جسٹری کر اتے تھے۔ " 34

"کاپیاں امر تسر مجھی آپ خود لے جاتے یا بذریعہ ڈاک بصیغہ رجسٹری جیجے اور مجھی لالہ ملاوا مل وغیرہ کو بھیجے دیے اور یہی طریق پروف جیجنے کے متعلق تھا۔ عام طور پر خود جانا پیند فرماتے تھے۔ اور شیخ نور احمد کو توعام ہدایت تھی کہ مجھی پروف بلار جسٹری نہ جیجے جاویں۔۔۔ قادیان محض ایک گاؤل تھااور امر تسر تک یکہ پر جانا پڑتا تھا۔" 35

پہلے جن مراحل کا ذکر ہواہے ۔اُن میں اگلا مرحلہ پروف کا تھا۔ اور دوران پروف ریڈنگ عبارت اور حواثی وغیرہ میں یقیناً کمی بیشی ہوتی ہوگی۔ ذرااس کاحال بھی ملاحظہ ہو:۔

"خود مضمون لکھتے پھر صاف شدہ مسودہ کو پڑھتے۔ پھر کاتب کو دیتے اور کا پیوں کی اصلاح فرماتے۔ اور پھر خود ان کولے کر امر تسر جاتے۔ اور کا پیاں مطبع میں دے کر بعض او قات آ جاتے۔ اور جب کا پیاں پتھر پر لگ جانے کی اطلاع ملتی توخود امر تسر تشریف لے جاتے اور ان کا پیوں کے پروف پڑھتے۔

ان ایام میں اس موقعہ کے لئے آپ کو کئی کئی مرتبہ جانا پڑتا (یادرہے کہ امر تسر، قادیان سے 36 میل کے فاصلے پرہے۔ ملاحظہ ہو "لا نُف آف احمد" صفحہ 77مصنفہ جناب اے۔ آر درد صاحب) اور کئی کئی دن تک امر تسر میں قیام کرنے کی ضرورت پیش آتی......"36

مولوی عبد الحق صاحب کو چاہئے تھا کہ کوئی متیجہ اخذ کرنے سے قبل خو دبراہین احمدید کا مطالعہ کرتے اور مولوی چراغ علی مرحوم کی

براہین احمد بیسے قبل کی کسی تصنیف سے کوئی متعین مقام قائم کر کے رائے لکھتے۔ لیکن مولوی عبد الحق صاحب نے بلاخوف ایک رائے کھے دی جو اُنہیں زیب نہیں دیتی تھی!

4-10 خطوط حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی مندرجه مقدمه اعظم الکلام میں بیان کرده مضامین پر ایک نظر اور مولوی عبد الحق صاحب کی دو خطوط کوچار بناکر من مانے نتائج نکالنے کی جعل سازی

زیر نظر مضمون کے حصہ 7-4 میں حضرت مرزاصاحب کے خطوط کا جائزہ لیتے ہوئے مقابلہ وموازنہ کی آخری صورت کے بارے میں کھھا گیاہے کہ:

"۔۔۔ صرف ایک ہی راہ رہ جاتی ہے کہ براہین احمد یہ کے مقابلہ میں مولوی چراغ علی صاحب کی کتابوں کور کھ کر دیکھ لیاجائے کہ آیا کوئی بھی نسبت ہے۔"

اس سلسلے میں اس مضمون کے درج ذیل مقامات پر تفصیلی بحث کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ مولوی چراغ علی صاحب کے مضامین کو حضرت مر زاصاحب کے بیان کر دہ معارف سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ بلکہ مولوی چراغ علی صاحب کے مضامین میں دفاع اسلام کی بجائے اسلامی عقائد و نظریات کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ وہ مقامات باب سوم و پنجم میں ملاحظہ ہوں ۔

یہ عمومی عقائد و نظریات اسلام ہیں۔ یہاں پر اُن عقائد و نظریات یامضامین کا بھی ایک تقابلی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ جن کے بارے میں مقد مداعظم الکلام۔۔ میں درج حضرت مر زاصاحب کے خطوط میں ذکر ہے اور وہ درج ذیل ہیں جبیبا کہ حضرت مر زاصاحب قر آن اور وید کے مواز نہ کے ضمن میں فرماتے ہیں:

"بلاغت کے آزمانے کے لئے یہی سہل طریق ہے کہ جن دو کلاموں کامواز نہ و مقابلہ منظور ہو۔ان کی قوت بیانی کو دیکھا جائے کہ کس مرتبہ تک ہے اور اپنے فرض منصی کے اداکرنے کے لئے کسی کسی کسی موشگافی و دقیقہ رسی انہوں نے کی ہے اور کہاں تک اپنے مدلل وموجز بیان سے جہل کی تاریکی کو اٹھانے کے لئے علم کی روشنی دکھلائی ہے اور وحد انبیت الٰہی کی خوبمال اور شرک کی قیاحتیں ظاہر کی ہیں..." 37

#### يبلانط

- (i) اجتماع براہین قطعیہ اثبات نبوت و
  - (ii) حقیت قر آن شریف
    - (iii) اثبات نبوت
  - (iv) اثبات حقانیت فر قان مجید

(یہاں پر واضح طور پر حضرت مرزاصاحب نے ایک خط میں تحریر فرمایا ہے کہ "۔۔۔۔ اور مَیں نے بھی ایک کتاب جو دس جھے پر مشتمل ہے تصنیف کی ہے اور نام اس کا براہین احمد یہ علی حقانیة کتاب الله القر آن والنبوۃ المحمدید رکھا ہے۔۔۔''گویا حضرت مرزا صاحب ان موضوعات پر براہین احمد یہ میں مضامین تحریر فرما کیکے تھے)

#### دوسر اخط

(v) ہنود پر اعتراضات

#### (vi) ویدیراعتراضات

(اِس خطیس جس کے بارے میں مولوی عبد الحق صاحب نے لکھا ہے کہ "ایک دوسرے خطیس تحریر فرماتے ہیں۔ 39 حضرت مرزا صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ علاوہ اثبات نبوت حضرت پیغیر علی تینی کے ہنود کے وید اوراُن کے دین پر سخت سخت اعتراض کئے جائیں صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ جب تک اپنی کتاب کا ناچیز اور باطل اور خلاف حق ہونااُن کے ذہن نشین نہ ہو تب تک گو کیسی ہی خوبیاں اور دلاکل حقانیت قر آن مجید کے اُن پر ثابت کئے جائیں۔ اپنے دین کی طرفد اری سے باز نہیں آتے۔۔۔ "40

#### تيسر اخط

(اس خط کا حوالہ دینے سے قبل مولوی عبد الحق صاحب تحریر کرتے ہیں: "ایک اور خط مور خہ 19 / فروری ۱۸۷۹ء / 1879ء میں تحریر فرماتے "<mark>41</mark> پہلے دونوں خطوط پر مولوی عبد الحق صاحب نے تاریخ کااندراج نہیں کیاہے۔)

- (vii) فرقان مجید کے الہامی اور
  - (viii) کلام الہی ہونے کا ثبوت

(یہباں پر حضرت مر زاصاحب تحریر فرماتے ہیں: "مئیں نے بھی اسی بارے میں ایک چھوٹاسار سالہ تالیف کرنا شروع کیا ہے۔ اور خدا کے فضل سے یقین کرتا ہوں کہ عنقریب چھپ کرشائع ہوجائے گا" 42 پھر فرماتے ہیں کہ "آپ کی اگر مرضی ہو تو وجو ہات صدافت قرآن جو آپ کے دل پر القاہوں میرے پاس بھتے دیں، تا اُسے رسالہ میں حسب موقع اندراج پاجائے یاسفیر ہند میں۔۔۔" 43 ایسے لگتا ہے کہ حضرت مر زاصاحب نے یہباں جس چھوٹے سے رسالے کی تالیف شروع کرنے کا ذکر کیا ہے۔ وہ بر ابین احمد یہ میں ہی ضم ہو گیا ہوگا اور حضرت مر زاصاحب نے یہباں جس چھوٹے سے رسالے کی تالیف شروع کرنے کا ذکر کیا ہے۔ وہ آپ کے پاس بھوادی یا اخبار ہوگا اور حضرت مر زاصاحب نے اس امر کو مولوی چراغ علی صاحب کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے چاہے وہ آپ کے پاس بھوادی یا اخبار "سفیر ہند" امر تسر میں چھپوادیں اور الگلے فقرات کو مولوی عبد الحق صاحب نے نقطے لگا کر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس خطیں حضرت مرزاصاحب تحریر فرماتے ہیں: "مئیں اُس دن بہت خوش ہوں گا جب میری نظر آپ کے مضمون پر پڑے گی"۔ گویا اس وقت تک مولوی چراغ علی صاحب نے مطلوبہ مضمون نہیں بھوایا اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ بعد میں اخبار "سفیر ہند" امر تسر میں بھی بھوایا ا

اِسی خط میں حضرت مرزا صاحب نے مولوی چراغ علی صاحب پر واضح کیا ہے کہ "آپ کا مدد کرنا باعثِ ممنونی ہے نہ کہ موجب نا گواری" 44جس کے بارے میں حضرت مرزاصاحب نے اِسی خط میں تحریر فرمایا ہے کہ "میں اُس دن بہت خوش ہوں گاجب میری نظر آپ کے مضمون پر پڑے گی"۔

#### جو تفاخط

اس خط کا حوالہ دینے سے قبل مولوی عبد الحق صاحب تحریر کرتے ہیں "اس کے بعد ایک دوسرے خط مور خہ 10 / مئی ۱۸۷۹ء / (1879ء) میں تحریر فرماتے ہیں" ۔ <sup>45</sup>اور اس کے بعد مولوی عبد الحق صاحب جس خط کا اندراج کرتے ہیں وہ پورے دو / اڑھائی سطر بھی نہیں بنتے۔ جو درج ذیل ہے:

"کتاب (براہین احمدیہ) ڈیڑھ سو جزہے جس کی لاگت تخمیناً نو سو چالیس رو پہیے ہے، اور آپ کی تحریر محققانہ ملحق ہو کر اور بھی زیادہ ضخامت ہو جائے گی۔"<del>46</del>

## 11-4- خطوط سے مولوی عبد الحق صاحب کا اخذ کر دہ نتیجہ اور اس پر تبعرہ

1- مولوى عبدالحق صاحب نے ان چار خطوط كو درج كرنے سے قبل جو عبارت ككھى وہ يہے:

"اس موقعہ پریہ واقعہ دلچیپی سے خالی نہ ہو گا کہ جس وقت ہم مولوی صاحب مرحوم (مولوی چراغ علی) کے حالات کی جنتجو میں تھے تو ہمیں مولوی صاحب کے کاغذات میں سے چند خطوط مر زاغلام احمد صاحب قادیانی مرحوم کے بھی ملے جو انہوں نے مولوی صاحب کو لکھے تھے اور اپنی مشہور اور یُرزور کتاب براہین احمد یہ کی تالیف میں مدد طلب کی تھی۔"<del>47</del>

جس میں مدد طلب کرنے کا تأثر دیاہے لیکن ان خطوط کے آخر پر لکھتے ہیں:

"ان تحریروں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب مرحوم (لیعنی مولوی چراغ علی۔ ناقل) نے مرزاصاحب مرحوم کو براہین احمد یہ کی تالیف میں بعض مضامین سے مدودی ہے۔" <del>18</del> یعنی مدوطلب کرنے سے بات کو شروع کیا ہے اور مدود سے پر ختم کیا ہے۔

2۔ پہلے دو خطوط میں خطوط کی تاریخ تحریر کا اندراج نہیں کیالیکن تیسرے اور چوتھے خط میں 19 / فروری 1879ء اور 10 / مئی 1879ء کااندراج کیاہے۔مولوی عبدالحق صاحب جیسے مرتب متون کو یہاں خط پر تاریخ ندارِ دلکھنا چاہئے تھا۔

3۔ پہلے خط کے شروع میں مولوی عبدالحق صاحب نے حضرت مرزاصاحب کے متعلق لکھا:

"چنانچه مر زاصاحب اینے ایک خط<sup>می</sup>ں کہتے ہیں"

دوسرے خطے شروع میں لکھا۔

"ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں"

تيسر بے خط کے شروع میں لکھا:

"ایک اور خط مورُ نه 19 / فروری 1879ء میں تحریر فرماتے ہیں"

اور چوتھے خط کے شروع میں لکھاہے:

"اس کے بعد ایک دوسرے خط مور خد 10 /مئی 1879ء میں تحریر فرماتے ہیں "<del>2</del>2

4۔ حضرت مر زاصاحب کے خطوط درج کر کے جو نتائج مولوی عبد الحق صاحب نے نکالے ہیں اُن میں سے ایک کااندراج عنوان زیر نظر کے نمبر 1 میں درج کیا گیاہے جبکہ دوسری بات جوموصوف ثابت کرناچاہتے ہیں ملاحظہ ہو:

مولوی عبد الحق صاحب کی ابتدائی عبارت کو درج کیاجاتا ہے جبکہ آگے کی عبارت کو اوپر درج کر دیا گیاہے یعنی

"ان تحریروں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب مرحوم۔۔۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کو جمایت و حفاظت اسلام کا کس قدر خیال تھا۔ یعنے خود تووہ یہ کام کرتے ہی ہے مگر دوسروں کو بھی اس میں مدد دینے سے در لیخ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ جب مولوی احمد حسن صاحب امر وہی نے اپنی کتاب تاویل القر آن شائع کی تو مولوی صاحب مرحوم نے بطور امداد کے سوروپیہ مصنف کی خدمت میں بھیج۔ اس طرح جو لوگ جمایت اسلام میں کتابیں شائع کرتے تھے ان کی کسی نہ کسی طرح امداد کرتے تھے اور اکثر متعدد جلدیں ان کتابوں کی خرید فرماتے تھے۔ چنانچہ مولوی محمد علی صاحب کی کتاب پیغام محمدی کی گئی سو جلدیں خرید کردکن میں تقسیم کردیں۔ "535

محوله بالإجارون خطوط كوايك باريجريره حاييئة أن مين كياكهين

1۔مولوی احمد حسن امر وہی کی کتاب تاویل القر آن کی اشاعت کے لئے بطور امداد سوروپیہ دینے کا

2۔مولوی محمہ علی صاحب کی پیغام محمری کی گئی سو جلدوں کو خرید کر د کن میں تقسیم کرنے کا

ذکرہے؟!! نہیں! قطعاً نہیں!! تو مولوی عبد الحق صاحب ایسے محقق سے بیہ نتائج کے استخراج میں بدحواسی کیوں سر زد ہوئی ہے؟ بات تو کر ہے ؟!! نہیں! قطعاً نہیں!! تو مولوی عبد الحق صاحب ایسے محقق سے بیہ نتائج کے استخراج ملی کی مالی امداد کاذکر لے بیٹھے ہیں۔ در اصل مولوی چراغ علی نے جیسی امداد حضرت مر زاصاحب کو دی وہ صرف دس روپے کا نوٹ تھاولی ہی دوسرے حضرات کو امداد مجمول کی ہے۔

5۔ مولوی عبد الحق صاحب نے حضرت مر زاصاحب کے پہلے خطاکا آغازیوں درج کیاہے:

"آپ كاافتخار نامه محبت آمود...عز ورود لايا..."

مولوی عبد الحق صاحب نے حضرت مرزاصاحب کے دوسرے خطاکا آغازیوں درج کیاہے:

"آپ کے مضمون اثباتِ نبوت کی اب تک مَیں نے انتظار کی، پر اب تک نہ کوئی عنایت نامہ نہ مضمون پہنچا، اس لئے مکرر تکلیف دیتا ہوں... "<del>55</del>

لیکن مولوی عبدالحق صاحب نے تیسرے خط کا آغازیوں درج کیاہے:۔

"فر قان مجید کے الہامی اور کلام الہی ہونے کے ثبوت میں۔۔۔ <u>56</u>

اور حضرت مر زاصاحب کے چوتھے خط کا اندراج مولوی عبد الحق صاحب نے یوں کیاہے:

"کتاب (براہین احمدیہ )ڈیڑھ سوجز ہے۔۔"

کیا پہلے اور دوسرے خط میں آغاز کے الفاظ کا درج کرناضر وری تھا؟ اور تیسرے اور چوتھے خط میں آغاز کے الفاظ کا حذف کرنا کیوں ضروری تھا؟!

راقم الحروف کی رائے میں دراصل میہ حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیاتی کے دو خطوط کیھے گئے ہیں جن کو من مانے نتائج ڈکالنے کی خاطر مولوی عبد الحق صاحب نے نمبر 3 پر درج کر دہ شرافت کی زبان استعال کر کے اعتبار جما کر دھو کہ دیا ہے۔ اگر پہلے خط کے ساتھ تیسر سے کو شامل کر دیا جائے اور دوسر سے کو چوتھے خط کے پہلے لگادیا جائے تو نہ تو تسلسل مضمون وعبارت میں فرق پڑتا ہے اور نہ ہی تیسر سے کو شامل کر دیا جائے اور دوسر سے کو چوتھے خط کے پہلے لگادیا جائے تو نہ تو تسلسل مضمون وعبارت میں فرق پڑتا ہے اور نہ ہی آغاز کے الفاظ اور تاریخ خطوط (نشان دہی پیرانمبر 2، اسی طرح" مدد طلب کرنا" اور "مدد دینا" نشاند ہی نمبر 1) کامسکاہ اٹھتا ہے۔ اس لئے مولوی عبد الحق صاحب کی اس دھو کہ دہی کو اُردوا دب کے حوالے سے جانچا جائے تو اسے جعل سازی کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ جسے کہ ماہرین کھے ہیں:

"…اگر جان بوجھ کرکسی خاص مقصد سے کسی اور کے نام سے کوئی تحریر لکھی جائے تواسے جعل سازی کہاجائے گا۔"<del>58</del>

کیونکہ مولوی عبدالحق صاحب نے سوچے سمجھے چالا کی کے اقدام سے (جِے انگریزی میں Manoeuvering کہتے ہیں۔) دو خطوط کی عبارت کو من مانے نتائج اخذ کرنے کے لئے دھو کہ دہی سے چار خطوط میں بدل دیا ہے۔ مولوی عبد الحق صاحب جو تدوین متن میں دسیوں کتابوں پر حاشے چڑھا چکے ہیں اور اُن کی تغلیط بھی ہوگئی جن کا اِس مضمون میں ایک مقام پر ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ہندی کی چندی

ٹکالتے نکالتے خود اپنے دام میں ایک بار پھر پھنس گئے ہیں۔خدا تعالیٰ نے اُن سے اس عمد اَجسارت دھو کہ دہی، جعل سازی کا کیاسلوک کر تاہے ؟اس بارے میں ہم موصوف کے حق میں کوئی اچھی رائے قائم نہ کر سکنے پر مجبور ہیں۔

6۔ مولوی عبد الحق زیر نظر خطوط کارابطہ قائم کرنے کی خاطر ایک جگہ لکھتے ہیں "ایک دوسرے خط میں فرماتے ہیں" <sup>59</sup>اور دوسری جگہ تحتے ہیں "ایک دوسرے خط میں خرائے ہیں "<sup>60</sup>مولوی صاحب نے خطوط چار درج تحریر لکھتے ہیں "اس کے بعد ایک دوسرے خط مور خد 10 / مئی 1879ء میں تحریر فرماتے ہیں "<sup>60</sup>مولوی صاحب نے خطوط چار درج کئے ہیں لیکن دو مقامات پر لکھتے ہیں کہ "دوسرے" خط میں، جبکہ موصوف کو پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے میں لکھنا چاہئے تھا۔ لیکن آپ نے ایسے نہیں کیا جس سے ذہن اِس طرف جاتا ہے کہ آپ نے دوخطوط کو چار خطوط بنادیا ہے۔

زیر نظر مضمون کے نمبر 2-4 میں بعنوان "زیر بحث خطوط حضرت مرزاصاحب اور مشفق خواجہ صاحب کے راقم الحروف کے نام مذکورہ خط میں موصوف نے بتایا تھا کہ انہوں نے خود مولوی عبد الحق سے ایک مرتبہ پوچھا تھا۔ اُنہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ کاغذات مرحوم (مولوی چراغ علی۔ ناقل) کے بھینچ کی تحویل میں تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ مولوی عبدالحق صاحب کے بارے میں محولہ بالانتائج کی روشنی میں یہی کہاجا سکتا ہے ہ

> وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف تھہرے اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر

لیکن مولوی عبد الحق صاحب کی دھو کہ دہی کے دلا کل خود اُن ہی کے بنائے ہوئے فریب میں موجود ہیں جن کی نشان دہی اوپر کی گئ ہے۔علاوہ ازیں تصنیف و تالیف میں بھی بد دیا نتی کا مظاہر ہ کرتے تھے جس کی مثالیں بھی اس مضمون میں بتفصیل دی گئی ہیں۔ولیی ہی مثالوں میں زیر نظر مثال کا بھی اضافہ کر لیاجائے۔

7۔ اب اگر نمبر 4 پر دیئے گئے دلائل کی بناء پر خطوط کو دوبارہ ترتیب دیا جائے تو خطوط کی عبارت مقدمہ اعظم الکلام میں درج شدہ خطوط کے مطابق یوں بنے گی۔ (واللہ اعلم):

پہلا کمتوب حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی (بمطابق مقدمہ اعظم الکلام۔۔۔صفحہ 23 اور 25 جلد دوم) مور خد 19 / فروری 1879ء بنام مولوی چراغ علی صاحب

"آپ کا افتخار نامہ محبت آمود۔۔۔عزورود لایا۔اگرچہ پہلے سے مجھ کو بہ نیت الزام خصم اجتماع براہین قطعیہ اثبات نبوت و حقیت قر آن شریف میں ایک عرصہ سے سرگر می تھی مگر جناب کا ارشاد موجب گرم جو ثی و باعث اسشتعال شعلہ حمیت اسلام علی صاحبہ السلام ہوا اور موجب ازیاد تقویت و توسیع حوصلہ خیال کیا گیا کہ جب آپ سا اولو العزم صاحب فضیلت دینی و دنیوی کا تہ دل سے حامی ہو، اور تائید دین حق میں دل گرمی کا اظہار فرماوے تو بلاشائبہ ریب اس کو تائید غیبی خیال کرناچاہئے جزا کم اللہ نعم الجزاء۔۔۔ماسوائے اس کے اگر اب تک کچھ دلائل یا مضامین آپ نے نتائج طبع عالی سے جمع فرمائے ہوں تووہ بھی مرحت ہوں۔

فرقان مجید کے الہامی اور کلام الہی ہونے کے ثبوت میں آپ کا مد د کر ناباعث ممنونی ہے نہ موجب نا گواری۔ مَیں نے بھی اس بارے میں ایک چھوٹا سار سالہ تالیف کر ناشر وع کیا ہے اور خدا کے فضل سے یقین کر تاہوں کہ عنقریب حجیب کر شائع ہو جائے گا۔ آپ کی مرضی ہو تو وجوہات صدافت قرآن جو آپ کے دل پر القاہوں میرے پاس بھیج دیں، تا اُسے رسالہ میں حسب موقع اندراج پاجائے یا سفیر ہند میں ۔۔۔۔ لیکن جو براہین (جیسے مجزات و غیرہ) زمانہ گذشتہ سے تعلق رکھتے ہوں اُن کا تحریر کرناضروری نہیں، کہ منقولات مخالف پر ججت قویہ نہیں آسکتیں۔جو نفس الامر میں خوبی اور عمد گی کتاب اللہ میں پائی جائے یاجو عندالعقل اُس کی ضرورت ہووہ و کھلائی چاہئے۔ بہر صورت میں اُس دن بہت خوش ہوں گا کہ جب میری نظر آپ کے مضمون پر پڑے گی۔ آپ بمقتصااس کے کہ اَلْمَکرِیمُ چاہئے۔ بہر صورت میں اُس دن بہت خوش ہوں گا کہ جب میری نظر آپ کے مضمون پر پڑے گی۔ آپ بمقتصااس کے کہ اَلْمَکرِیمُ وَ اِلَّا وَ عَدَ وَ فَا مضمون تحریر فرماویں۔ لیکن کوشش کریں کہ کیف صا اتفق مجھ کو اس سے اطلاع ہو جائے۔ اور آخر میں دُعاکر تا ہوں کہ خدا ہم کو اور آپ کو جلد تر توفیق بخشے کہ مشکر کتاب اللی کو دندان شکن جواب سے ملزم اور نادم کریں، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوتَ اِلّٰ اِللّٰهِ۔"

## دوسرا مکتوب حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی (بمطابق مقدمه اعظم الکلام۔۔صفحہ 23,24,25 جلد دوم) مورّ خد 10 / مکی 1879ء بنام مولوی چراغ علی صاحب

"آپ کے مضمون اثبات نبوت کی اب تک مَیں نے انظار کی، پر اب تک نہ کوئی عنایت نامہ نہ مضمون پہنچا، اس لئے آج مکر ر تکلیف دیتا ہوں کہ براہ عنایت بزر گانہ بہت جلد مضمون اثبات حقانیت فرقان مجید طیار کر کے میرے پاس بھیج دیں، اور مَیں نے بھی ایک کتاب جو دس ھے پر مشتمل ہے تصنیف کی ہے اور نام اس کابر ابین احمد یہ علی حقانیة کتاب اللہ القر آن والنبوۃ المحمدیة رکھا ہے، اور صلاح یہ ہے کہ آپ کے فوائد جرائد بھی اُس میں درج کروں اور اپنے محقّر کلام سے اُن کو زیب و زینت بخشوں۔ سو اس امر میں آپ تو قف نہ فراویں اور جہاں تک جلد ہو سکے مجھ کو مضمون مبارک اپنے سے ممنون فرماویں۔"

( یہ فقرات مولوی عبدالحق صاحب کے ہیں یعنی "اس کے بعد پنجاب میں آریوں کے شور و شغب اور عداوت اسلام کاکسی قدر تفصیل سے ذکر کیاہے اور آخر میں لکھاہے کہ ")

"دوسری گذارش ہے ہے کہ اگرچہ میں نے ایک جگہ سے وید کا انگریزی ترجمہ بھی طلب کیا ہے اور امید کہ عنقریب آ جائے گا
اور پنڈت دیانند کی وید بھاش کی کئی جلدیں بھی میرے پاس ہیں، اور ان کاستیاار تھے پر کاش بھی موجود ہے، لیکن تاہم آپ کو بھی تکلیف
دیتاہوں کہ آپ کو جو اپنی ذاتی تحقیقات سے اعتراض ہنود پر معلوم ہوئے ہوں یاجو وید پر اعتراض ہوتے ہوں، ان اعتراضوں کو ضرور
ہمراہ دوسرے مضمون اپنے کے بھیج دیں۔ لیکن بیہ خیال رہے کہ کتب مسلّمہ آریہ سماج کی صرف وید اور منواسمرت ہے، اور دوسری
کمابوں کو مستند نہیں سیجھتے بلکہ پر انوں وغیرہ کو محض جھوٹی کتابیں سیجھتے ہیں۔ میں اس جبتجو میں بھی ہوں کہ علاوہ اثبات نبوت حضرت
پیغیر مُنالِیٰ ﷺ کے ہنود کے وید اور اُن کے دین پر بھی سخت سخت اعتراض کئے جائیں کیو نکہ اکثر جابل ایسے بھی ہیں کہ جب تک اپنی کتاب
کاناچیز اور باطل اور خلاف حق ہوناان کے ذہن نشین نہ ہو تب تک گو کیسی ہی خوبیان اور دلائل حقانیت قر آن مجید کے اُن پر خابت کے
جائیں۔ اپنے دین کی طرفد اری سے باز نہیں آتے اور بہی دل میں کہتے ہیں کہ ہم اس میں گزارہ کر لیں گے۔ سومیر اارادہ ہے کہ اس
خقیقات اور آپ کے مضمون کو بطور حاشیہ کے کتاب کے اندر درج کر دول گا۔"

''کتاب (براہین احمدیہ)ڈیڑھ سو جزہے جس کی لاگت تخمیناً نو سو چالیس روپیہ ہے، اور آپ کی تحریر محققانہ ملحق ہو کر اور بھی زیادہ ضخامت ہو جائے گی۔"

### نوث بابت مكتوبات

جناب یعقوب علی عرفانی صاحب نے مولوی عبد الحق صاحب کے خطوط کی ترتیب کے مطابق جو تاثرات "حیات احمد"صفحہ 377 اور

378 پر دیئے ہیں اُن ہی کو یہاں کم و بیش دوہر ایاجا تاہے۔

افسوس کہ مولوی عبد الحق صاحب نے ان مکتوبات کو تمام و کمال درج نہیں کیا ور نہ من میں تھی کہ ان کے اوپر کافی روشنی پڑتی۔ جس قدر اقتباس مولوی صاحب نے دیا ہے اس سے بھی بیہ بات بخوبی پابیہ ثبوت کو پہونج جاتی ہے کہ براہین احمد یہ کی تصنیف میں کوئی علمی امداد مولوی چراغ علی صاحب موصوف نے براہین احمد یہ امداد مولوی چراغ علی صاحب نہیں دی مکتوب اول کے پڑھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ مولوی صاحب موصوف نے براہین احمد یہ ایک کتاب کی تصنیف کے متعلق حضرت کو کوئی خط لکھا ہو اور اس میں اعانت کتاب کا وعدہ کیا ہے حضرت نے اس کے جو اب میں جو خط لکھا اس میں دلائل یا مضامین وغیرہ کے جھیجے کا ذکر بھی کیا۔ لیکن وہ مضمون یا اس خط کا جو اب تک بھی مولوی صاحب نے نہیں دیا جیسا کہ صاف لکھا ہے:

"آپ کے مضمون اثبات نبوت کی اب تک میں نے انظار کی پر اب تک نہ کوئی عنایت نامہ نہ مضمون پہونچا۔" یہ فقرہ توجہ طلب ہے اس میں کتاب بر اہین کی تالیف کاذکر ہے اور مولوی صاحب اگر کوئی مضمون کلھیں تو اس کے درج کرنے کاوعدہ کیالیکن کس طرح:
"صلاح یہ ہے کہ آپ کے فوائد جرائد بھی اس میں درج کروں" اور اپنے محقر کلام سے ان کوزیب وزینت بخشون۔"
اس کا مطلب صاف ہے کہ ممیں بطور حاشیہ کے اس پر خود بھی کچھ لکھول گا۔ چنانچہ اس کی صراحت اس فقرہ میں ہے کہ:
"اس تحقیقات اور آپ کے مضمون کو بطور حاشیہ کے کتاب کے اندر درج کر دول گا۔" اور اِسے بھی مولوی چراغ علی صاحب کی مرضی پر چھوڑا ہے یعنی" آپ کی مرضی ہو تو۔۔۔ میرے پاس بھیج دیں۔"

اور اصلی حقیقت یہ ہے کہ مولوی چراغ علی صاحب کواس خطو کتابت کی بناء پر کچھ لکھنے کی توفیق نہیں ملی۔ خود ان مکتوبات کے اندرونی شواہد ایسے زبر دست ہیں کہ کسی محقق کے لئے انکار کی گنجائش نہیں۔ مولوی چراغ علی صاحب اگر کوئی مضمون ککھتے تو حضرت اسے حاشیہ میں ضرور درج کر دیتے یابطور ضمیمہ وہ اصل کتاب کا جزو قرار دے کر اسے شائع نہیں کر سکتے تھے جبیہا کہ آپ کے مکتوبات سے ظاہر ہے۔

مولوی چراغ علی صاحب اگر کچھ بھی لکھتے تو حضرت اقدس کی شکور فطرت اس کے اظہار سے مضائقہ نہ کرتی۔ نواب اعظم یار جنگ کی نہایت حقیر امداد کا جو انہوں نے کتاب کی اعانت (بوجہ چندہ اس کتاب کے ایک نوٹ دس روپیہ کا بھیجا) کتاب کی خریداری کی صورت میں کی شکریہ ادا کیا ہے۔ وہ تو ایک بڑے آدمی تھے آپ نے ان لوگوں کا بھی نام بنام شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے کچھ آنے کتاب کی امداد میں دیئے تھے۔ غرض یہ ایک ثابت شدہ صدافت ہے کہ برائین احمدیہ کی تصنیف میں کی شخص کی علمی یا دماغی قوت کا دخل نہیں۔

اس سلسلہ میں راقم الحروف خطوط کی ترتیب نو درج بالا کاذکر کرناضروری سمجھتا ہے کہ پہلے خط میں ذکر ہے"اجتماع براہین قطعیہ اثبات نبوت حقیقت قرآن شریف کا اور دوسرے خط میں اس کاذکر ہے یعنی" آپ کے مضمون اثبات نبوت کی اب تک میں نے انتظار کی"۔ اور یہی دو خطوط ہیں جن کو مولوی عبد الحق صاحب نے توڑمروڑ کرچار بناکر من مانے نتائج نکالے ہیں۔

8۔ کتاب براہین احمد یہ کے مضامین وضخامت کا صرف حضرت مر زاصاحب کے خطوط منقولہ مقد مہ اعظم الکلام۔۔۔ میں ہی ذکر نہیں بلکہ اس کاذکر حضرت اقد س کے اشتہارات جو 1879ء میں اخبار "منشور محمدی" (بنگلور۔ میسور) سے شائع ہو تا تھامیں بھی ہے۔ ملاحظہ ہوں حضرت مر زاصاحب کے وہ اشتہارات اور خطوط کے متعلقہ مقامات:

#### مجموعه اشتهارات

(1) "ابك كتاب جامع دلائل معقوله درباره اثبات حقانيت قر آن نثريف صدق نبوت حضرت محمد مصطفى صلى الله وعليه وسلم جس میں ثبوت کامل منحانب کلام اللہ ہونے قر آن شریف اور سحاہونے حضرت خاتم انبیاء کا اس قطعی فیصلہ ہے گیاہے۔ کہ ساتھ اس کتاب کے ایک اشہتار بھی بوعدہ انعام دس ہز ار روپیہ کے اس مر ادسے منسلک ہے کہ اگر کوئی صاحب جو حقانیت اور افضلت فر قان شریف سے منکر ہے ، براہین مندر جہ اس کتاب کو توڑ دے یا اپنی الہامی کتاب میں اسی قدر دلا کل بانصف اس سے یا ثلث اس سے بار بع اس سے یا خمس اس سے ثابت کر کے دکھلا دے جس کو تین منصف مقبولیہ فریقین تسلیم کرلیں تومشتہر اس کو بلاعذر اپنی جائیداد قیمتی دس ہز ارروپییہ پر قبض و دخل دے دیگا۔ بوجہ مئکرانہ اصرار ینڈت دیا نندصاحب اور ان کے بعض سیرٹریوں کی تصنیف ہوئی ہے اور نام اس کتاب کامندرجہ حاشیہ میں رکھا گیاہے:

(حاشیہ میں درج ہے۔ ناقل)

برابين الاحمريه على حقانيت كتاب الله الفريقان والنبوة المحمديه

اخبار منشور مجمه ی ( نِنگلور میسور ) مور خه ۵ / جهادی الاولی ۲۹۲ اه و مطابق (16 مئی 1879ء) <u>61</u>

مجموعه اشتهارات

حضرت مر زاغلام احمه صاحب قادیانی ایک اشتهار میں پنڈت دیانند اور اُن کی اتباع کرنے والے ایک صاحب کاذکر کرکے تح سر فرماتے ېي:

(2) "ایک صاحب نے ان میں سے اخبار سفیر ہند میں بطاب ثبوت حقانیت فرقان مجید کئی دفعہ ہمارے نام اشتہار بھی حاری کیا ہے-اب ہم نے اس کتاب میں ان کا اور ان کے اشتہاروں کا کام تمام کر دیاہے اور صدافت قر آن و نبوت کو بخو لی ثابت کیا- پہلے ہم نے اپنی کتاب کا ایک حصہ پندرہ جزومیں تصنیف کیا- بغرض پنجمیل تمام ضروری امروں کے نوجھے زیادہ کر دیئے۔ جن کے سبب سے تعداد کتاب ڈیڑھ سو جز ہو گئی ہے۔ ہر ایک حصہ اس کا ایک ایک ہر ارنسخہ جیسے ، تو چورانوے روپیہ صرف ہوتے ہیں - پس کل حصص کتاب نوسو چالس روپے سے کم میں حیصیہ نہیں <del>سکت</del>ے۔"<del>62</del>

(3)۔۔۔اس غرض سے کتاب براہین احمد میہ تالیف یائی ہے۔جس کی 37 بُز حیب کر شائع ہو چکی ہے اور اس کا خلاصہ مطلب ہمراہی خطابذامیں مندرج ہے۔۔۔"

"۔۔۔اصلی مدعاخط جس کے ابلاغ سے مَیں مامور ہوا ہوں۔ یہ ہے دین حق جو خدا کی مرضی کے موافق ہے صرف اسلام ہے اور کتاب حقانی جو منجانب اللہ محفوظ اور واجب العمل ہے صرف قر آن ہے۔ اس دین کی حقانیت اور قر آن کی سجائی پر عقلی دلائل کے سوا آسانی نشانوں (خوارق و پیشین گوئیوں) کی شہادت بھی مائی حاتی ہے۔۔۔ ''<del>63</del>

- (4) "۔۔۔۔ یہ سب ثبوت کتاب براہین احمد یہ کے پڑھنے سے کہ جو منجملہ تین سو جزو کے قریب ۳۷ جزو کے حصیب چکی ہے
- (5) "بعالی خدمت تمام معزز اور بزرگ خریداران کتاب براہین احمد یہ کے گذارش کی جاتی ہے کہ کتاب ہذا بڑی مبسوط کتاب ہے۔ یہاں تک کہ جس کی ضخامت سو جز سے کچھ زیادہ ہو گی۔ اور تا اختیام طبع و قباً فو قباً حواثی ککھنے سے اور بھی بڑھ جائے

گی۔۔۔"

## خطوط حضرت مر زاصاحب محوله مقدمه اعظم الكلام \_\_\_\_\_

- (1) "کتاب براہین احمد یہ ڈیڑھ سو جزجس کی لاگت تخمیناً نُوسو چالیس روپیہ ہے اور آپ کی تحریر محققانہ ملحق ہو کر اور بھی زیادہ ضخامت ہو جائے گی۔"<u>66</u>
- (2) "بہت جلد مضمون اثبات حقانیت فرقان مجید طیار کر کے میرے پاس بھیج دیں، اور میں نے بھی ایک کتاب جو دس حصے پر مشتمل ہے تصنیف کی ہے اور نام اس کابر ابین احمد سے علی حقانیة کتاب اللہ القر آن والنبوۃ المحمد سے رکھا ہے اور صلاح سے ہے کہ آپ کے فوائد جرائد بھی اُس میں درج کروں اور اپنے محقر کلام سے اُن کوزیب وزینت بخشوں۔۔۔" <del>67</del>

1879ء ہی میں حضرت مرزاصاحب نے صدافت و حقانیت قر آن مجید اور نبوت محمد <sup>ع</sup>یہ وغیرہ امور کو براہین احمد یہ میں درج کر لیا تھا جن کاذکر حضرت اقد س نے اشتہارات میں ذکر فرمایا ہے اور اُن کی ایک جھلک خطوط مذکورہ "اعظم الکلام" میں بھی پائی جاتی ہے جن کی ضخامت ڈیڑھ سو جز ہوگئی تھی اور اِس کاذکر خطوط مذکورہ مقدمہ اعظم الکلام میں بھی ہے۔

ان اجزاء کے صفحات کی تعداد 2500 پجیس سوصفحات ہے۔ ان کا شار فاضل مصنف (بزبان انگریزی) جناب اے۔ آر۔ در د صاحب نے 'Life of Ahmad' یارٹ i (1948ء) مطبوعہ تبشیر پبلیکیشنز میں ان الفاظ سے کیاہے:

'A portion of the book (probably 2500 pages) seems to have been completed by May, 1879, when a notice concerning it was published in the Zameea Ishaat-us-Sunna...' (page: 70)

(ترجمہ)"اس کتاب(یعنی براہین احمد یہ )کا ایک حصہ مئی 1879ء میں مکمل ہو چکا تھا۔ جس کے تقریباً 2500 صفحات تھے۔ جب ایک اشتہار اس کی (یعنی براہین احمد یہ کی)اشاعت کی بابت ضمیمہ" اشاعة السنہ"میں شائع ہوا تھا۔۔۔"

ہمارے ہاتھوں میں جو شائع شدہ حصہ براہین احمدیہ ہے وہ صرف 673 صفحات پر مشتمل ہے اور باقی کے صفحات کسی طرح جل گئے تھے جس کا ذکر باب زیر نظر 9- 4 میں آ چکا ہے۔ اور جو حصہ ہمارے سامنے ہے اُس کا موازنہ مضمون زیر نظر میں بتفصیل کر دیا گیا ہے۔ جس سے اظہر من الشمس ثابت ہے کہ مولوی عبد الحق صاحب کے بہ عجلت نکالے گئے نتائج فقط بد دیا نتی پر مشتمل ہیں اور ان کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔

21-4۔ مقدمہ اعظم الکلام میں حضرت مرزاصاحب کے نقل کردہ الفاظ "کتاب (براہین احمدید) ڈیڑھ سو جزیبے "مولوی عبدالحق کے دام تزویر کا ایک اور توڑ

مولوی عبدالحق صاحب نے مقدمہ اعظم الکلام میں مولوی چراغ علی کے نام حضرت مر زاصاحب کے جن خطوط کااندراج کیا ہے اُن پر درج ذیل تاریخیں ہیں۔

- 1879 أفرورى 1879 اور
  - $\frac{68}{1879}$  1879  $\frac{6}{5}$  10 .2
- 1 حفرت مرزا صاحب نے مولوی چراغ علی کا پہلا ذکر ایک اشتہار مطبوعہ سفیر ہند امر تسر اور "منشور محدی" بنگلور

16/مئن 1879ء عیں کیا۔ای اشتہار کے بارے میں شخ یعقوب علی صاحب عرفانی "حیات احمد" جلد دوم نمبراول مطبوعہ 1931ء کے صفحہ 14 پر لکھتے ہیں "براہین احمد یہ کے عملی اور مستقل کام کا آغاز 1878ء کے آخر اور 1879ء کے اوائل میں ہوا کو (کذا۔ کہ)اس کے اشتہارات 1877ء کے آخر میں ہونے گئے تھے جیسا کہ اس اشتہار سے (جو میں نے حاشیہ میں اخبار منشور محمد می مور خد 5 جمادی الاولی 1296ھ سے لیکر درج کیا ہے) ظاہر ہو تا ہے۔ لیکن با قاعدہ کام 1879ء میں ہونے لگا"لبذانا چیز کی رائے میں یہ اشتہار ان خطوط سے قبل کے زمانے کا ہے اگر چہ تاریخ اشاعت بعد کی ہے۔ اس کاذکر اشتہار کے فٹ نوٹ میں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

"مکرر بڑی شکر گزاری سے لکھاجاتا ہے کہ حضرت مولوی چراغ علی خال صاحب معتمد مدار المہام دولت آصفیہ حیدر آباد دکن نے بغیر ملاحظہ کسی اشتہار کے خود بخود اپنے کرم ذاتی و ہمت اور حمایت و حمیت اسلامہ سے بوجہ چندواس کتاب کے ایک نوٹ دس روییہ کا بھیجا ہے…" <sup>69</sup>

2— دوسراذ کر حضرت مر زاصاحب نے اپنے ایک اشتہار بصورت اعلان 3 دسمبر 1879ء (مطبوعہ اخبار سفیر ہند 20 دسمبر 1879ء ) میں مولوی چراغ علی صاحب کاذ کر ان الفاظ میں کیا ہے۔

"... میں اس اعلان میں مندرجہ حاشیہ صاحبان کا بدل مشکور ہوں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کتاب کی اعانت کے لیے بنیاد ڈالی اور خریداری کتب کا وعدہ فرمایا۔"<sup>70</sup>

اور اعلان کے متن میں ایک چو کھٹا بناکر گیارہ نام درج کیے ہیں جن میں مولوی چراغ علی صاحب کانام اس طرح درج ہے:

71: جناب مولوی محمد چراغ علی خان صاحب نائب معتمد مدار المهام دولت آصفیه حیدر آباد د کن

4 - نمبر 2 ير درج 20 د سمبر 1879ء والے اشتہار ميں حضرت مر زاصاحب نے تحرير فرمايا تھا كه:

" یہ کتاب جنوری 1880 میں زیر طبع ہو کر اس کی اجراء اس مہینہ یا فروری میں شائع اور تقسیم ہونی شروع ہو جائے گی۔" <sup>72</sup>

اوراس کے بعد اشتہار ٹائیٹل براہین احمد یہ جلد اول 1880ء مطبوعہ سفیر ہند امر تسرییں درج فرمایا کہ:

"بذریعہ اس اعلان کے بخد مت ان عالی مر اتب خرید اروں کے جن کے نام نامی حاشیہ میں بڑے فخر سے درج ہیں...."<sup>73</sup>

اور پچھلے اعلان کی طرح اس اعلان میں بھی حضرت اقد سٹنے چو کھٹا بنا کر مولوی چراغ علی صاحب کانام اس طرح درج کیا ہے: "سن: جناب مولوی محمہ چراغ علیجان صاحب نائب معتمد مدار المہام دولت آصفیہ حیدر آباد د کن۔"<sup>74</sup>

اور چر:

5 — براہین احمد یہ حصہ اول مطبوعہ سفیر ہند پریس امر تسر 1880ء میں "التماس ضروری از مولف کتاب" کے عنوان سے پچھ احوال کتاب وغیر ہ درج کرکے چوتھے صفح پر درج فرمایا:

> "فہرست معاونین کی کہ جنہوں نے ہدر دی دینی سے اشاعت کتاب براہین احمد یہ میں اعانت کی اور خریداری کتابوں سے ممنون اور مشکور فرمایا۔"

اور تیسرے نمبر پر مولوی چراغ علی صاحب کانام اس طرح درج کیاہے:

(٣) جناب مولوی محمد چراغ علیخال صاحب بهادر نائب معتمد مدار المهام حیدر آباد دکن ملح مر محض بطور اعانت کتاب "<sup>75</sup>

پہلے ہی اشتہاری تذکرہ 16 مئی 1879ء میں حضرت مرزاصاحب نے لکھا کہ "بغیر ملاحظہ کسی اشتہار کے خود بخو د اپنے کرم ذاتی اور حمایتِ و حمیت اسلامیہ سے بوجہ چندہ اس کتاب کے ایک نوٹ دس روپیہ کا بھیجا ہے" دوسرے اشتہار 30 دسمبر 1879ء میں "خریداری کتب کا وعدہ" کاذکر ہے۔ تیسرے اشتہار 1880ء (جنوری فروری) میں مولوی چراغ علی صاحب کانام "عالی مراتب خریداروں کے جن کے نام نامی حاشیہ میں بڑے فخر سے درج ہیں" اور چوشے موقعہ پر موصوف کانام شاید جنوری / فروری 1880 تک" علی محف بطور اعانت طبع کتاب"۔ علی مدس دوپیہ کی علامت ہے۔ ملاحظہ ہو مضمون "برصغیر ہندوپاک میں نصف صدی قبل رقوم کھنے کی قدیم طرز "مکرم ملک جمیل الرحمن رفیق صاحب وائس پر نہل جامعہ احمدیہ، روزنامہ الفضل، 7فروری 2002ء) گو بیابت مولوی چراغ علی صاحب کے دس روپیہ کے نوٹ بوجہ چندہ سے شروع ہوتی ہے اور دس روپیہ کی اعانت برائے طبع کتاب پر ختم ہوتی ہے۔ در میان میں خریداری کتب کے وعدے اور خریداروں کے نام کے ساتھ بات آتی ہے لیکن آخر تک رقم دس روپیہ کے نوٹ پر بی رہی رہی در میکن خطوط فروری / مئی 1879ء یا اشتہار، اس کا باعث معلوم نہیں ہوتے کیونکہ جیسا کہ کھا ہے:۔

(مولوی چراغ علی صاحب نے)'' یغیر ملاحظہ کسی اشتہار کے خود بخو داپنے کرم ذاتی وہمت ..."

دس روپے کا نوٹ بھجوایا ہے۔ اگریہ خطوط جو اِن اشتہارون اور اعلانات سے قبل کے ہیں لیکن ایک اشتہار ان دونوں خطوط (یعنی 19 فروری1879ء اور 10 مئ1879ء) سے بھی قبل کا ہے جس میں حضرت اقد س مر زاغلام احمد صاحب قادیائی نے براہین احمد سہ کا ذکر فرماتے ہوئے تح سر فرمایا:

" پہلے ہم نے اس کتاب کا ایک حصہ پندرہ جزومیں تصنیف کیا۔ بغرض بھیل ضروری امور کے نوجھے اور زیادہ کر دیئے جن کے سبب سے تعداد کتاب ڈیڑھ سو جزوہو گئے۔ ہر ایک حصہ اس کا ایک ایک ہزار انتخہ چھپے تو چورانوے روپیہ صرف ہوتے ہیں۔ پس کل حصص کتاب نوسو چالیس روپے سے کم میں حصہ نہیں سکتے۔ 76

یہ اشتہار مذکورہ مجموعہ میں مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی کے رسالہ / اخبار "اشاعة السنة" بابت اپریل 1879ء میں سے ہے جو مئ 1879ء میں حیصاتھا۔

اِسی طرح مولوی عبدالحق صاحب نے 10 مئی 1879ء کے جس خط (محررہ 10 مئی 1879ء) کا اقتباس دیا ہے جو بغیر کسی Salutation (اظہار خلوص یا تعلق خاطر کے طور پر ہولے یا لکھے جانے والے الفاظ، تسلیم، نیاز، آداب) کے بعد کتر بیونت درج کیا گیا ہے۔ جبکہ سب سے پہلے خط میں ایسے الفاظ موجو دہیں جیسے کہ مولوی عبدالحق صاحب نے درج کیا ہے۔ (خط حضرت مرزاصاحب بنام مولوی چراغ علی صاحب):

<sup>&</sup>quot;آپ كاافتخار نامه محبت آمود… عز ورود لايا…"<sup>777</sup>

لیکن 10 مئی کے خط میں نہ تو تعلق خاطر کا اظہار ہے اور نہ ہی تاریخ کا اندراج ہے اور خط کی کل عبارت بغیر کسی نشان کمی بیشی کے یہ ہے: "کتاب (براہین احمد یہ ) ڈیڑھ سو جز ہے جس کی لاگت تخییناً نوسو چالیس روپیہے ہے ، اور آپ کی تحریر محققانہ ملحق ہوکر اور بھی زیادہ ضخامت ہو جائے گی۔" <sup>78</sup>

"ڈیڑھ سو جزو" اور "نو سوچالیس روپے" کی حد تک تو مذکورہ بالا اشتہار اور خط میں مطابقت یا کی جاتی ہے۔

لیکن جیسا کہ ہمارا خیال ہے مولوی عبد الحق صاحب نے نتائج کا استخراج بہ عجلت کیا ہے۔ نہ تو اُنہوں نے بر اہین احمد یہ کو دیکھاہے جس کے چاروں حصوں کے صفحات بمع اشتہارات وغیرہ 673 ہیں۔ اور نہ ہی یہ سوچنے کی تکلیف گوارا کی ہے کہ ڈیڑھ سوجز ہوتے کتنے ہیں؟ ایک دوسرے مقام پر حضرت مر زاصاحب ایک اشتہار میں درج فرماتے ہیں:

> ''... یہ سب ثبوت کتاب براہین احمد میہ کے پڑھنے سے جو کہ منجملہ <mark>تین سوجز کے قریب 37 جزکے حیسی ہے۔</mark> چکی ہے ، ظاہر ہوتے ہیں...''<sup>79</sup>

شاید ابھی تک "تین سو جز کے قریب 37 جزو کے جیپ بھی ہے" کی بات واضح نہ ہوئی ہو تو حضرت مر زاصاحب کے اِسی اشتہار کے انگریزی ترجے سے اس بات کو واضح کیا جا تا ہے جو اس اشتہار کی پشت پر چھپا تھا اور اِسی مجموعہ اشتہارات میں شامل ہے جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت اقد س مر زاغلام احمد صاحب قادیانی اس کا انگریزی ترجمہ درج فرماتے ہیں جس کی ابتد ایوں درج کی گئی ہے:

TRANSLATION OF THE VERNACULAR NOTICE ON REVERSE

اور واوین میں درج کی گئی عبارت کاتر جمہ ہے:

"...ALL THESE EVIDENCES WILL BE FOUND BY PERUSAL OF THE BOOK WHICH WILL CONSIST OF NEARLY 4800 PAGES OF WHICH ABOUT 592 PAGES HAVE BEEN PUBLISHED." 80

اب اس تحرير سے بيربات اظهر من الشمس ہو گئی كه:

73 جزبر ابرہے 592 صفحات کے اِسی طرح:

300 ہزبرابرہیں 4800صفحات کے۔

"كتاب (براہين احمديه) ڈيڙھ سوجز ہے۔"

جواس لحاظ سے 150 جزو×16 صفحات = 2400 صفحات ہوئے لیکن ہمارے سامنے جو کتاب ہے اُس کے کل صفحات 673 ہیں۔ مولوی عبد الحق صاحب اگر زندہ ہوتے تو اپنی اس بے دلیل بات کی وضاحت کرتے جو واقعات کے قطعی طور پر بر خلاف ہے۔ کم از کم موصوف براہین احمد سے 2400 = 673 صفحات کی وضاحت کرتے اور پھر حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیائی کی مدد لینے کا افسانہ تراشنے کا کوئی جواز گھڑتے اور وہ بھی 1727 صفحات سے متجاوز صفحات میں جن کے ساتھ مولوی پر اغ علی کی تحریرات بھی دی جا تیں تو کوئی بات ہوتی۔

بلاریب حضرت اقدس مر زاغلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود ومهدی علیه السلام نے کیاہی تیج فرمایا تھاجو "براہین احمدیہ کے مخالفوں

کی جلدی "کے بارے میں ہے اور مولوی عبد الحق صاحب نے بھی اپنی جلد بازی سے اپنے آپ کو براہین احمد یہ کے مخالفوں میں اپنی نادانی سے اس کوچہ سے نابلد محض ہونے کے باوجو د شامل کر لیا ہے۔ اور حضرت مر زاصاحب کی اس عبارت کے مصداق بن گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

"خلاصہ گلام یہ ہے کہ آپ سب صاحبوں کو قسم ہے کہ جارے مقابلہ پر ذراتو قف نہ کریں۔افلاطون بن جاویں بیکن کا او تار دھاریں ارسطوکی نظر اور فکر لاویں اپنے مصنوعی خداؤں کے آگے استداد کے لئے ہاتھ جوڑیں پھر دیکھیں جو جمارا خداغالب آتا ہے یا آپ لوگوں کے الہہ باطلہ۔ جب تک اس کتاب کا جواب نہ دیں تب تک بازاروں میں عوام کالا نعام کے سامنے...(چو نکہ یہاں پر چھوڑے گئے الفاظ مولوی عبد الحق صاحب پر صادق نہیں آتے اس لیے انہیں چھوڑا جاتا ہے باقی کی تمام بات کے وہ مصداق ہیں۔اور حضرت اقد س مرزاصاحب کی عبارت میں اضافہ کر کے لکھا جاتا ہے براہین احمد یہ میں مولوی چراغ علی سے مدد لینے کے دروغ بے فروغ کو) بیان کرناصفت حیااور شرم سے دور سمجھیں ہے۔

 $\frac{3}{2}$   $\frac{3$ 

حضرت مرزا صاحب نے براہین احمد یہ حصہ دوم میں تحریر "عرضِ ضروری بحالت مجبوری" بھی درج کی ہے جو ہم بھی حضرت مرزاصاحب کی اتباع میں بحالت مجبوری درج کرتے ہیں کیونکہ مولوی عبدالحق صاحب مولوی چراغ علی پر فدا ہوئے جاتے ہیں اور اُنہیں وہ مقام دیتے ہیں جس کے وہ مستحق نہیں، لہذا اب یہ عبارت موصوف اور اُن کے متبعین کے لیے درج ہے۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں:

"ناچاراس اندیشہ سے کہ مبادا کوئی شخص ان کی واہیات باتوں سے دھوکانہ کھاوے پھر کھول کر بیان کیا جاتا ہے کہ کتاب بر ابین احمد یہ بغیر اشد ضرورت کے نہیں لکھی گئی۔ جس مقصد اور مطلب کے انجام دینے کے لئے ہم نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے اگر وہ مقصد کی پہلی کتاب سے حاصل ہو سکتا تو ہم اس کتاب کو کافی سیحتے اور اسی کی اشاعت کے لئے بدل و جان مصروف ہوجاتے اور پچھ ضرور نہ تھا جو ہم سالہاسال اپنی جان کو محنت شدید میں ڈال کر اور اپنی غمر عزیز کا ایک حصہ خرج کرکے پھر آخر کار ایسا کام کرتے جو محض تحصیل حاصل تھا لیکن جہاں تک ہم نے نظر کی ہم کو کوئی کتاب ایسی نہ ملی جو جامع ان تمام دلائل اور بر ابین کی ہوتی کہ جن کو ہم نے اس کتاب میں جمع کیا ہے اور جن کا شاکع کرنا بخر ض اثبات حقیقت دین اسلام کے اس زمانہ میں نہایت ضروری ہے تو ناچار واجب د کیھ کر ہم نے یہ تالیف کی اگر کسی کو بہارے اس بیان میں شبہ ہو تو الی کتاب کہیں سے نکال کر ہم کو دکھادے تاہم بھی جانیں اگر کسی کو بہارے اس بیان میں شبہ ہو تو الی کتاب کہیں سے نکال کر ہم کو دکھادے تاہم بھی جانیں ورنہ بہودہ والی کرنا بڑائے جسے ہے۔ " 82

۔۔۔۔۔۔اور اِسی عیب کے مولوی عبدالحق صاحب مر تکب ہوئے ہیں اور اُن کے نا قلین علامہ اقبال، مولوی ابوالحسن ندوی،ڈاکٹر سیدعبداللہ، قاضی جاویدوغیر ھم بھی اس سے مُستثنیٰ نہیں ہیں۔

حوالهجات

4-1

1 – مقدمه اعظم الكلام \_ \_ \_ "از مولوى عبد الحق صفحه ۲ حاشيه

2 –الضاً صفحه 14

4-2

3 –الضاً صفحه 17

4 –الضاً صفحه 21

5 –اليناً صفحه 65 حاشيه

6 - " قبال اور عبد الحق "صفحه 8 مرتبه ذا كثر ممتاز حسن ـ شائع كرده مجلس ترقى ادب كلب رودْ لا مورطبع اول دسمبر 1973ء

7 - مكتوب جناب مشفق خواجه صاحب بنام راقم الحروف مورُ خه 18 جنوري 1975ء

4-3

8 – مكتوب مر زا ظفر الحن بنام را قم الحروف مور خه 13 دسمبر 1982ء

9 – مكتوب مر زا ظفر الحن بنام را قم الحروف مور خد 2 مارچ 1983ء

10 – مكتوب مر زا ظفر الحن بنام را قم الحروف مور خه 18 / اپريل 1983ء

4-4

11 – مكتوب دُا كثر سيد عبد الله بنام را قم الحروف مور خه 5 / اگست 1975ء

12- مقدمه اعظم الكلام

13 – "سرسيدسے اقبال تك"صفحه 57مصنفه قاضى جاويد مطبوعه نگار شات ميان چيمبرز د ٹيميل روڈلا ہور

4-6

14 –مقدمه اعظم الكلام --- صفحه 23 حصه دوم

15 –اليضاً صفحه 23

16 –الضأصفحه 23

17 –مقدمه"اعظم الكلام..."صفحه 23–24 حصه دوم

18 –الضاً صفحه 25

19 - (ايضاصفح 25) ـ (مكتوب مور خه 19 / فروري 1879)

20 –ايضاً صفحه 25

4-7

21 – براہین احمد یہ حصہ سوم صفحہ 278–272

22 –مقدمه اعظم الكلام \_\_\_"صفحه 25

(35)

4-10

4-11

# باب پنجم: حضرت مر زاغلام احمه صاحب قادیانگ کی تحریرات اور مولوی چراغ علی صاحب۔عمومی موازنه

## 1-5-حفرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی اور سرسید اور ان کے رفقاء کے نظریات /عقائد

مولوی عبد الحق صاحب اردوزبان کے ذریعے سے سرسید کے معنوی جانشین تھے۔<u>1</u> مسلمانوں کاروحانی مرتبہ بلند کرنے کے پہلو علی گڑھ تح یک سے بکسر غائب تھا۔ <sup>2</sup>اور بھی حال سر سید کے دیگر رفقاء کا تھا جن میں مولوی جراغ علی صاحب بھی شامل تھے۔ جب مولوی عبد الحق صاحب مولوی چراغ علی کی بایت لکھیں گے تو نتائج اظہر من الشمس ہیں۔ سر سیداور ان کے رفقاء کے نظریات اور حضرت م زاصاحب کی تحریرات میں بنیادی طور پر فرق زمین اور آسان کاہے اور مولوی عبد الحق صاحب کا حضرت مر زاصاحب کے متعلق مد دوالا نظریہ ایک بودااور نا قابل قبول بے بنیادیات ہے۔ مثلاً جب سر سیر احمد خان صاحب نے اس عقیدہ کا اظہار کیا کہ دعامحض ایک عبادت ہے۔ ورنیاس کی وجہ سے خدااپنی قضاو قدر کو نہیں بدلتا۔ جو بہر حال اپنے مقررہ رستہ پر چلتی ہے تواس پر حضرت مر زاغلام احمہ صاحب قاد مانی نے ایک رسالہ "بر کات الدعاء" تصنیف کر کے شائع کیااور اس میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ دعا محض عیادت ہی نہیں بلکہ اس کے نتیجے میں خدااپنی قضاء قدر کوبدل بھی دیتاہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور اپنی تقدیریر بھی غالب ہے اور اسلامی تعلیم کے ماتحت ثابت کیا کہ اس بارے میں سم سید کاعقبدہ درست نہیں ہے۔ جب یہ کتاب حیب کر تیار ہو گئی تو آپ نے اس کا ایک نسخہ سم سید کو بھی بھجوایا، جس پر سرسیدنے حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کو ایک خط لکھااور اس خط میں معذرت کے طریق پر لکھا کہ'' میں اس میدان کا آد می نہیں ہوں اس لئے مجھ سے غلطی ہو ئی اور جو کچھ آپ نے تحریر کیاہے وہی درست ہو گا۔"<del>ق</del> کتاب مذکور میں جناب م زاصاحب نے اپنی ایک دعائے متحاب کا ذکر ہم سید احمد خان صاحب کو مخاطب کر کے کیا ہے۔ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ایک جگہ تحریر کرتے ہیں کہ "میں نے سیر احمد خان کو مخاطب کر کے اپنی کتاب "برکات الدعاء "میں لکھا تھا کہ کیھے ام کی موت کے لئے میں نے دعا کی اور وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ سو آپ کے لئے جو قبولیت دعا کے منکر ہیں یہ نمونہ دعائے متحاب کافی ہے مگرمیریاس تح پریہ ہنسی کی گئی کیونکہ لیکھرام ابھی زندہ اور ہر طرح تندرست اور توہین اسلام میں سخت سر گرم تھا۔ <u>4</u>بعد میں شخص مذکور 6مارچ1897ء کو پیشگوئی کی میعاد کے اندر ہلاک ہو گیا۔ پنڈت کیکھرام وہی شخص ہے جس نے براہین احمد یہ کے جواب میں

## 2-5-مولوي چراغ على كى نظر مين قرآن سنت اور حديث كامقام ايك تقابلي مطالعه

مولوی چراغ علی قر آن سے استخراج نتائج اور قر آن کی تغییر کے متعلق دیباچیہ "اعظم الکلام فی ارتقاءالاسلام" میں لکھتے ہیں:۔ "چھ ہزار آیات قر آنی میں سے صرف دوسو آیتیں دیوانی، فوجداری، مال، سیاست، عبادت اور رسوم مذہبی کے متعلق ہیں۔ ان معدود سے چند آیات احکام سے بھی قانون کے ماخذاولین (قر آن) کا تیسوال حصہ ایسا ہے جس کا قطعی النص ہونالیتین نہیں ہے۔ یہ کوئی

درج ذیل کتابیں لکھیں۔ 1۔ تکذیب براہین احمر بیہ جلد اول ۔2۔ تکذیب براہین احمر به جلد دوم۔ 3۔نسخه خبط احمر بیہ۔ 4۔ ابطال

با قاعدہ اور مکمل قواعد نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ان میں سے تین چوٹھائی سے زیادہ صرف حروف واحد الفاظ اور ادھورے فقرے ہیں جن سے خلاف قیاس خیالی نتائج پیدا کئے گئے ہیں اور جس کی کوئی صبح تعبیر قانونی جائز نہیں رکھی جاسکتی۔" میں میں سے سید تسلیل میں کئیں۔ سے

مولوی صاحب مزیداسی تسلسل میں لکھتے ہیں کہ:۔

" یہ دوسو آیات قر آنی سول لاء کے متعلق کوئی خاص تعلیم یا محکم قواعد نہیں ہیں۔ان میں سے بہت سے نتائج اٹکل پچو معلوم ہوتے ہیں۔ ۔۔اور نہ اس نے (یعنی قر آن نے)سول لاء کے متعلق کوئی خاص قواعد وضع کئے ہیں۔۔۔ " <u>6</u>

لیکن مولوی چراغ علی نے ان بہت سے "اٹکل پچو" نتائج میں سے کسی کا بھی حوالہ دے کر ثابت نہیں کیا ہے تا کہ ان کے اس ادعاء کا حائزہ ہی لیاحاسکے۔

مولوی چراغ علی کی اس متشکک تحریر سے توزیادہ سے زیادہ قر آن کا نعوذ باللہ بلا ضرورت ہونا ثابت ہو تا ہے! چہ جائیکہ اکمل کتاب کا ثابت ہونا۔ اس کے برعکس حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی اپنی کتاب "براہین احمد بید" میں تحریر فرماتے ہیں کہ:۔

"قر آن شریف کی فصاحت بلاغت جن لوازم اور خصائص سے مخصوص ہے وہ ایک ایساامر ہے جس کو دانشمند انسان سوچے ہی ہہ یقین
دل سمجھ سکتا ہے کہ وہ پاک کلام انسانی طاقتوں کے احاطہ سے خارج ہے۔۔۔۔ قر آن شریف نے اپنی فصاحت اور بلاغت کو حریری اور
فیضی وغیر ہ انشا پر دازوں کی طرح فضول بیان کے پیر ابیہ میں ادا نہیں کیا۔ اور نہ کسی قشم کے لغو اور ہزل یا گذب کو اس پاک کلام میں
د خل ہے۔ بلکہ فر قان مجید نے اپنی فصاحت اور بلاغت کو صد اقت اور حکمت اور ضرورتِ حقہ کے الترام سے ادا کیا ہے اور کمال ایجاز
سے تمام دینی صد اقتوں پر احاطہ کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ اس میں ہریک مخالف اور منکر کے ساکت کرنے کے لئے بر ابین ساطعہ بھری
پڑی ہیں اور مومنین کی چمیل بقین کے لئے ہز ارباد قائق حقائق کا ایک دریائے عمیق و شفاف اس میں بہتا نظر آرہا ہے۔ جن امور میں
فساد دیکھتا ہے۔ انہیں کی اصلاح کے لئے زور مارا ہے۔ جس شدت سے کسی کو افراط یا تفریط کا غلبہ پایا ہے اس شدت سے اس کی مد افعت
میں کی ہے۔ جن انواع اقسام کی بیاریاں بھیلی ہوئی دیکھی ہیں۔ ان سب کا علاج کھا ہے۔ ندا ہب باطلہ کے ہر ایک وہم کو مثایا ہے۔ ہر
ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کوئی صد اقت نہیں جس کو بیان نہیں کیا۔ کوئی فرقہ ضالہ نہیں جس کارد نہیں لکھا۔ اور پھر کمال سے کہ کوئی کما بھیل کہ بلاضرورت کھا ہو۔ اور کوئی بات نہیں کہ ہے موقع بیان کی ہو۔ اور کوئی لفظ نہیں کہ لغوطور پر تح پر بایا ہو"۔
کلمہ نہیں کہ بلاضرورت کھا ہو۔ اور کوئی بات نہیں کہ ہے موقع بیان کی ہو۔ اور کوئی لفظ نہیں کہ لغوطور پر تح پر بایا ہو"۔

(نوٹ راقم الحروف: لیکن مولوی چراغ علی صاحب نے ان میں سے "بہت سے "کے بارے میں "اٹکل پچو"ہونے کا فتو کا لگاتے ہیں اور مولوی عبدالحق صاحب ان کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں!)

"اور پھر باوصف التزام ان سب امور کے فصاحت کاوہ مرتبہ کامل دکھلایا جس سے زیادہ متصور نہیں اور بلاغت کو اس کمال تک پہنچایا کہ کمال حسن ترتیب اور موجز اور مدلل بیان سے علم اولین اور آخرین ایک چھوٹی می کتاب میں بھر دیا۔ تا کہ انسان جس کی عمر تھوڑی اور کام بہت ہیں ہے شار در دسر سے چھوٹ جائے اور تااسلام کو اس بلاغت سے اشاعت ِ مسائل میں مد د پنچے اور حفظ کرنا اور یا در کھنا آسان ہو ۔ '' 2

مولوی چراغ علی صاحب قر آن کریم کی تعلیم کوجو سول لاء سے متعلق ہے اس کو کوئی محکم تعلیم نہیں سیجھتے بلکہ ان سے استخراج نتائج کو بھی انگل پچو قرار دیتے ہیں اس کے برخلاف حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی اپنی ایک اور کتاب میں رقم کرتے ہیں کہ:۔ "قر آن شریف میں ایسے احکام جو دیوانی اور فوجداری اور مال کے متعلق ہیں دوقتم کے ہیں۔ ایک وہ جن میں سزایا طریق انصاف کی تفصیل ہے۔ دوسرے وہ جن میں ان امور کو صرف قواعد کلیہ کے طور پر لکھاہے یا کسی خاص طریق کی تعین نہیں کی۔ اور وہ احکام اس غرض سے ہیں کہ تااگر کوئی نئی صورت پیدا ہو تو مجتبد کو کام آویں۔۔۔"

آپاس قرآنی تعلیم کاتوریت اور انجیل سے بول موازنہ کرتے ہیں:۔

"افسوس کہ بیرتر غیب اور طرز تعلیم توریت میں نہیں پائی جاتی اور انجیل تواس کامل تعلیم سے بالکل محروم ہے۔ اور انجیل میں صرف چند اخلاق بیان کئے گئے ہیں اور وہ بھی کسی ضابطہ اور قانون کے سلسلہ میں منسلک نہیں ہیں۔ اور یادر ہے کہ عیسائیوں کا یہ بیان کہ انجیل نے قوانین کی باتوں کو انسانوں کی سمجھ پر چھوڑ دیاہے جائے فخر نہیں ہے بلکہ جائے انفعال اور ندامت ہے کیونکہ ہر ایک امر جو قانونِ کلی اور قوانین کی باتوں کو انسانوں کی سمجھ پر چھوڑ دیاہے جائے فخر نہیں ہے بلکہ جائے انفعال اور ندامت ہے کیونکہ ہر ایک امر جو قانونِ کلی اور قوانید منہوم کی روسے نیک ہو بداستعالی کی روسے نہایت بداور مکروہ ہو حاتا ہے۔" 8

مولوی چراغ علی قر آنی تعلیم کو با قاعدہ اور مکمل قوائد نہیں سیجھے مگر جناب مر زاصاحب کس زور اور تحدی سے رقمطراز ہیں:۔
"اگر کوئی شخص ایک ذرہ کا ہزارم حصہ بھی قر آن شریف کی تعلیم میں نقص نکال سکے یا بہ قابلہ اس کے اپنی کسی کتاب کی ایک ذرہ بھر
کوئی الیی خوبی ثابت کر سکے کہ جو قر آئی تعلیم کے بر خلاف ہو اور اس سے بہتر ہوتو ہم سزائے موت بھی قبول کرنے کو تیار ہیں۔" <sup>9</sup>
اور یہ اس کتاب "براہین احمد یہ" کا حوالہ ہے جس کی موجب تخفیف کے طور پر مولوی عبد الحق اور موصوف کے اندھاد ھند مقلدین
نے ایک کچی بات کولے کر رائی کا پہاڑ بنا دیا اور حضرت مر زاصاحب کو مولوی چراغ علی سے براہین احمد یہ کی تصنیف میں مضامین سے مد لینے کی بات کولے دی کیکن:۔

"۔۔۔۔ مولوی چراغ علی نے اس مکتب کی بنیا در کھی جس کو قانونی جدیدیت Legal Modernism ویا جاتا ہے۔ (تفصیلات کے لئے دیکھنے -1883 The proposed legal political and social Reforms in the Ottomon Empire (1883 کے لئے دیکھنے -1808) or Traditions of Islam, Guillaume, Oxford 1924)

اگرانسانی موقف تبدیلی پذیر ہے اور واقعی تبدیل ہو تارہتاہے تو پھر بیہ ضروری ہے کہ تشریعی اور قانونی عمل بھی اس تبدیلی سے متاثر ہوں۔ اس پہلوکے بارے میں مزید تفصیل ملاحظہ ہورا قم الحروف کے مضمون مطبوعہ جریدہ نمبر 33 (2005ء) کرا ہی یونیورسٹی کین ۔۔۔۔اس تحریک کابیہ عضر۔۔ ایک مستقل روایت نہ بن سکا۔۔۔شاید اس کا ایک سبب بیہ تھا کہ قریبی ماضی کے آثار ابھی طاقتور سے اور ذہنی تبدیلی کے ساتھ ساجی تبدیلیوں کی رفتار سست تر تھی۔ 10 یادر ہے بیہ وہی مولوی چراغ علی بیں جو قر آن پاک کے قوانین کو انگل بچوبتاتے ہیں۔(نعوذ باللہ)

مولوی چراغ علی اس روش میں سرسید کے پیرو خاص تھے اور سرسید انگریز کی تہذیبی لڑائی میں انگریز کے کمانڈر تھے۔ سرسید کے اس رویے کے بارے میں سجاد باقرر ضوی اپنے ایک مضمون "سرسید ،اکبر اور ہمارے تہذیبی تقاضے" میں لکھتے ہیں:۔

"وہ خود ( یعنی سرسید ) انگریزی طرز زندگی اور انگریزی تہذیب سے اتنامتا ژبوئے کہ انگریزوں کے کتوں کو ہندوستانیوں سے برتر سمجھنے گے۔ انگریزوں کی تہذیبی فتح صرف اس لئے نہیں ہوئی کہ وہ ساسی فاتح سے ساسی فاتح اسلامی تہذیبی غلام بن جاتے ہیں یوں کہئے کہ سیاسی طور پر مکمل فتح پانے کے بعد انگریز تہذیبی لڑائی لڑے اور سرسیداس جنگ میں انگریزی فوج کے کمانڈر تھے۔ اللہ مولوی چراغ علی سنت اور حدیث میں کوئی مایہ الامتماز امر نہیں دکھتے۔ ان کے نزدیک عقیدہؓ احادیث کی بیروی لازمی نہیں ہے۔ اس

موقف پر مولوی چراغ علی پیر دلیل دیتے ہیں:۔

"جن محققین نے احادیث کو جمع کیا اور ان کی چھان بین کی ہے ان کا یہ قول ہے، کہ عموماً کیسی ہی مضبوط اور محکم اساد کیوں نہ ہوں، احادیث پر اعتبار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قول پر اگر خیال کیا جائے تو احادیث پر اعتبار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قول پر اگر خیال کیا جائے تو احادیث کے لئے معیار صدافت اور اصولِ عقلی کے قائم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ وہ بذات خود بالکل نا قابل اعتبار ہیں۔ " 12

مولوی چراغ علی نے مذکورہ کتاب کے صفحہ 19 پر کھا ہے کہ "فرداً فرداً چند بزرگوں کو احادیث کے اس بڑے انبار کی چھان بین کا خیال پیدا ہوا۔"گویا پیدلوگ محقق ہوئے اور ان کے اساء حاشیہ بیں یہ درج ہیں محمہ بن اساعیل بخاری۔ مسلم بن الحجاج نیشا پوری، ابو داؤو السجستانی، ابو عیسیٰ محمد تر مذی، ابو عبد الرحمان نسائی، ابن ماجہ القزو بنی۔ ان کو موصوف نے صحاح ستہ کے نام سے لکھا ہے۔ اس لفظ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ منطق طور پر تو مولوی چراغ علی نے ان چھ افراد کے مرتبہ مجموعہ احادیث کو درست تو تسلیم کر لیا مگر ان کی طرف لفظ عمواً کا استعال کر کے اپنے نا قابل اعتبار ہونے کے فیصلے کو مشکوک کر دیا اور تول جس کا مولوی چراغ علی نے حوالہ دیا ہے معین نہیں ہے اور نہ ہی کی حدسے بڑھی ہوئی اسلامی معین نہیں ہے اور نہ ہی کی حدسے بڑھی ہوئی اسلامی بیزاری کانام دیا جاسکتا ہے۔

اس کے برعکس حضرت مرزاغلام احمد قادیانی صاحب سنت کو مقدم رکھتے ہیں اور حدیث کو ثانوی درجے پر۔ آپ اپنی کتاب "شہادت القرآن" میں بیان کرتے ہیں کہ:۔

"ور حقیقت یمی ایک بھاری غلطی ہے جس نے اِس زمانہ کے نیچریوں کو صدافت ِ اسلام سے بہت ہی دُور ڈالدیا۔وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا اسلام کی وُہ تمام سنن اور رسوم اور عبادات اور سوائح اور تواریخ جن پر حدیثوں کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ صرف چند حدیثوں کی بنا پر ہی قائم ہیں حالانکہ یہ اُن کی فاش غلطی ہے بلکہ جس تعامل کے سلسلہ کو ہمارے نبی صلعم نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا تھا وہ ایسا کروڑہا انسانوں میں پھیل گیاتھا کہ اگر محدثین کا دُنیا میں نام ونشان بھی نہ ہوتا تب بھی اس کو کچھ نقصان نہ تھا۔ یہ بات ہر ایک کومانی پڑتی ہے کہ اس مقد س معلم اور مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی باتوں کو ایسا محدود نہیں رکھا تھا کہ صرف دو چار آدمیوں کو سکھلائی جائیں اور باتی سب اس سے بے خبر ہوں اگر ایسا ہوتا تو پھر اسلام ایسا بگرتا کہ کسی مُحدّث وغیرہ کے ہاتھ سے ہرگز درست نہیں ہوسکتا تھا۔"

ا پنی ایک اور کتاب میں حضرت مر زاغلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں کہ:۔

"ان حدیثوں کا دنیامیں اگر وجود بھی نہ ہو تاجو مدت دراز کے بعد جمع کی گئیں تواسلام کی اصل تعلیم کا پچھ بھی حرج نہ تھا۔ کیونکہ قر آن اور سلسلہ تعامل نے ان ضرور توں کو پورا کر دیا تھا۔ تاہم حدیثوں نے اس نور کو زیادہ کیا۔ گویا اسلام نوڑ علی نور ہو گیا اور حدیثیں قر آن اور سنت کے لئے گواہ کی طرح کھڑی ہو گئیں۔" 13

تعدد ازدواج کے بارے میں مولوی چراغ علی کھتے ہیں کہ یہ رواج عرب اور دوسرے مشرقی ممالک میں اس طرح رگ و پے میں سرایت کر گیا کہ آخضرت صلعم اس کے موقوف کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ یبی کر سکتے تھے کہ قر آن میں اس کے خلاف عکم دیا جائے۔ 14 ملاحظہ فرمائیں کہ مولوی چراغ علی صاحب قر آن اور آنحضرت کے بارے میں کس فتم کی رائے رکھتے ہیں لیتن سے کہ

آخضرت تعدد ازدواج کے مو قوف کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے گویا کہ مولوی چراغ علی کے مطابق قر آن ان کے الہامی حیثیت مشتبہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مضمون آخضرت کی تصنیف ہے جس میں آپادکام درج فرماسکتے تھے اس سے تو قر آن کی الہامی حیثیت مشتبہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مضمون کو حضرت مر زاصاحب اس مضمون کی شان کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ "اگر کوئی قر آن کے زمانہ پر ایک نظر ڈال کر دیکھے کہ دنیا میں تعدد ازدواج کس افراط تک چہنے گیا تھا اور کیسی بے اعتدالیوں سے عور توں کے ساتھ بر تاؤہو تا تھا تو اسے اقرار کرنا پڑے گاکہ قر آن نے دنیا پر احسان کیا کہ ان بے اعتدالیوں کو موقوف کر دیا۔ "قاس طریق پر مضمون کو بیان کرنا عین شانِ قر آن کے موافق ہے جبکہ مولوی چراغ علی صاحب کی تحریر تو خفت کا موجب ہے۔ اس کے متعلق حضرت مرزاصاحب اپنے ان اشعار میں (سرسید کو خاطب کرکے) تحریر کرتے ہیں ہے

کیں سپہر ہو العجائب چوں توبسیار آورد  $\gamma$  کہ آید ز آسمان اُو رازِ آل یار آورد  $\gamma$  کہ از خود آورد او نجس و مردار آورد  $\gamma$ 

اے اسیر عقل خود بر ہستی خود کم نباز غیر را ہر گز نے باشد گذر در کوئے حق خود بخود فہمیدن قرآن گمان باطل است

ترجمہ: اے اپنی عقل کے قیدی اپنی ہستی پر نازنہ کر کہ یہ عجیب آسان تیری طرح کے بہت سے آدمی لایا کر تا ہے۔ خدا کے کوچہ میں غیر کو ہر گز دخل نہیں ہو تاجو آسان سے آتا ہے وہی اس یار کے اسرار ہمراہ لا تا ہے۔ آپ ہی آپ قر آن کو سمجھ لینا ایک غلط خیال ہے جو شخص اپنے یاس سے اس کامطلب پیش کر تا ہے وہ گندگی اور مُر دار ہی پیش کر تا ہے۔ 17

فی الواقعہ یہ سرسیداحمد خان کی تفسیر القر آن کے بارے میں اشعار ہیں اور ان سے مولوی چراغ علی جو سرسید کے پیروخاص ہیں اس سے ماہر نہیں ہیں۔

## 3-5-مولوي چراغ على كي نظر ميں پيش گوئياں، معجزات، عصمت انبياء اور وحي والهام ايك تقابلي مطالعه

مولوی چراغ علی صاحب کی ایک انگریزی تصنیف 'A Critical Exposition of the Popular 'Jihad' 1942ء جو حیدر آباد میں لکھی گئی اور 1885ء میں تھیکر اسپنک اینڈ کمپنی کے پریس میں چھائی گئی۔ اس کے اردوتر جمے کا پہلا ایڈیشن 1912ء میں رفاہ عام اسٹیم پریس لاہور سے مولوی عبد الحق صاحب کے اہتمام سے شائع ہوا۔ بیرتر جمہ مولوی خواجہ غلام الحسنین صاحب نے "تحقیق الجہاد" کے نام سے کیا تھا۔

اس کتاب کے تعارف (Introduction)کا ترجمہ، متر جم نے مقدمہ تحقیق الجہاد کے نام سے کیا ہے۔ مولوی چراغ علی اس تعارف کے پیر Paral نمبر 34 میں لکھتے ہیں جس کاعنوان ہے:

Muhammad's unwavering belief in his own mission and his success show him to be a True Prophet.

جس کاتر جمہ "آنحضرتؑ کامنحکم یقین اپنی نبوت پر آپ کی کامیابی آپ کوسچا پیغیبر ثابت کرتی ہے" کرتے ہیں۔ اسی تسلسل میں، اس پیرا کے آخر پر بلا ضرورت پیش گوئیوں، معجزات، عصمت انبیاء، اور وحی والہام کے بارے میں مولوی چراغ علی لکھتے ہیں:۔ It is neither a part of the prophet to predict future events, not to show supernatural miracles. And further, a prophet is neither immaculate nor infalliable. The Revelation is a natural product of human faculties. A prophet feels that his mind is illuminated by God, and the thoughts which are expressed by him and spoken or written under this influence are to be regarded as the words of God.

(Introduction, ix viii)

اوران الفاظ كاتر جمه خواجه غلام الحسنين نے به كياہے:

"آئندہ داقعات کی پیشین گوئی کرنایا فوق العادت معجزات کا دکھانا بھی پیغیبر کا کام نہیں ہے۔ علاوہ بریں پیغیبر نہ توبے عیب ہو تاہے اور جو نہ معصوم۔ وجی والہام قوائے انسانی کا قدرتی متیجہ ہیں۔ پیغیبر کویہ احساس ہو تاہے کہ اس کے نفس کواللہ تعالیٰ نے منور کر دیاہے اور جو خیالات وہ ظاہر کرتاہے اور جن کواس اثرسے متاثر ہو کر تقریر یا تحریر میں لا تاہے وہ"خداکے الفاظ "سمجھے جاتے ہیں۔۔۔" <del>18</del> اس متن پر مترجم نے ایک نوٹ دیاہے۔ موصوف لکھتے ہیں:۔

"… جس قدر معجزات دیگر انبیاء علیهم السلام کو عطاکئے گئے تھے وہ سب آنحضرت کو عطاکئے گئے، مگر چونکہ وہ معجزات فانی تھے اور آنحضرت پر سلسلہ نبوت کا ختم کرنامشیت الہی میں تھا۔ اس لئے اللہ تعالی نے آپ کو علاوہ ان معجزات کے ایک معجزہ دائمی عطافر مایا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ میری مراد قرآن مجید ہے ۔ جس کا معارضہ آج تک کوئی نہ کر سکا اور نہ آئندہ کر سکے گا۔" 19 جب متر ہم مصنف کے ادعاء" فوق العادت معجزات کاد کھانا بھی پیغیبر کا کام نہیں ہے" کا دفاع کرتے ہیں تو آنحضرت صلعم کے دائمی معجزہ قرآن مجید کا حوالہ کیوں دیے ہیں؟ یا تو پیغیبر کے معجزات کے دکھانے کا انکار کریں یا بیہ مثال نہ دیں! اس کے بعد متر جم اس حاشہ میں لکھتے ہیں:۔

بقول مترجم، مصنف (مولوی چراغ علی) نے "حسب مذات عیسائیان ۔۔۔ دلیل کی خاطر بطور تنزل اس کو تسلیم کر کے جواب دیاہے۔" گویا عصمت انبیاء سے انکار (نعوذ باللہ) اتنی ارزاں چیز ہے کہ "حسب مذاق عیسائیان" اسے جہاں چاہے "بطور تنزل" تسلیم کر لیا جائے۔ یہ بات تو اسلام کے بنیادی عقائد کے ہی خلاف ہے۔ "مذاق عیسائیان" یا دیگر کی بھینٹ اسے کیو تکر چڑھا دیا جائے؟! دراصل مترجم، مصنف کا غیر واجب دفاع کر رہا ہے۔ خواہ اسلامی عقائد کا خون ہو تاہے ہوا کر ہے! اسی لئے تو اسپر نگر نے "مولوی چراغ علی کی تحریر کو عیسائیت کی حمایت میں کبھی گئی تحریر" قرار دیا ہے۔ 21 پھر موصوف مصنف اور مترجم اسلام کا کہاں دفاع کر رہے ہیں؟ بلکہ بتھیار ڈال کے معذرت کر رہے ہیں! اس کے باوجو دبقول مولوی عبد الحق صاحب" مولوی چراغ علی کی کتابیں پیاسے کے لئے آپ حیات، مریض کے لئے نو شدارواور مارگزیدہ کے لئے تریاق کا کام دیں گے" قرار دیا اور لکھا کہ:

"ان کی (مولوی چراغ علی کی) تصانیف تعلیم و تحقیق دین اسلام کا ایک ایبا بے بہامجموعہ ہیں کہ ان کو غور سے پڑھنے کے بعد حقیت و

حقانیت دین اسلام پراس قدر عبور ہو جاتا ہے کہ سالہاسال کی محنت اور صد ہاکتب کے مطالعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔"23اس"نداق عیسائیان دلیل کی خاطر بطور تنزل"عصمت انبیاء سے انکار کو مولوی عبد الحق کھتے ہیں" یہ کہنا مبالغہ نہ ہو گا کہ آئندہ اسلام پر جو پچھے کہا جائے گاوہ زیادہ تر مرحوم کی خوشہ چینی ہوگی۔"24 کیا یہی دفاع اسلام ہے کہ انبیاء کی پیش گوئیوں، مجزات، عصمت انبیاء اور وحی الہام سے انکار کر دیاجائے؟ الامان والحفیظ

(نوٹ: اوپر جو حوالے تحقیق الجہاد متر جمہ خواجہ غلام الحسنین کے دیئے گئے ہیں وہ مکتبہ دانش مزنگ لاہور کی مطبوعہ ہے اوراس کا انگریزی متن (Karim sons, Jamshed Road, 3 Karachi 5 Pakistan) کاشائع کر دہ ہے۔

#### معجزات

مولوی چراغ علی کھتے ہیں''… فوق العادت معجزات کاد کھانا بھی پیغیبر کا کام نہیں ہے۔''

اس کے برعکس حضرت مر زاصاحب فرماتے ہیں:۔

"معجزہ کی حقیقت ہے ہے کہ خدا تعالیٰ ایک امر خارق عادت یا ایک امر خیال و گمان سے باہر اور امید سے بڑھ کر ایک اپ رسول کی عزت اور صدافت ظاہر کرنے کے لئے اور اس کے مخالفین کی عجز اور مغلوبیت جتلانے کی غرض سے اپنے ارادہ خاص سے یااس رسول کی دعااور درخواست سے آپ ظاہر فرما تاہے مگر ایسے طور پر سے جواس کی صفات و حدانیت و تقدّس و کمال کے منافی و مغائر نہ ہو اور کسی دوسرے کی و کالت باکار سازی کااس میں کچھ دخل نہ ہو۔" 25

معجزات کومولوی چراغ علی صاحب تو پیغبر کے کام میں شامل نہیں کرتے لیکن حضرت مر زاصاحب، معجزہ کو

- خداتعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں جو
- خداکے رسول کی عزت اور صداقت ظاہر کرنے،اسی طرح
  - مخالفین کی عجز اور مغلوبیت جتلانے کے لئے
    - خداتعالی ایناراده خاص سے یا
    - رسول کی دعااور در خواست سے
      - خداتعالیٰ ظاہر فرماتاہے

## مگر کس طور سے کہ:

- جوخداتعالیٰ کے تقدیں و کمال کے منافی ومغائز نہ ہو
- کسی دوسرے کی و کالت پاکارسازی کااس میں دخل نہ ہو

کیا مولوی چراغ علی کے نظریات انبیاء کی عزت وصدافت کو ظاہر کرتے ہیں؟ ہر گز نہیں بلکہ مخالفین انبیاء کا ساتھ دیتے ہیں۔ مولوی چراغ علی کو بڑے نرم الفاظ میں انبیاء کا نادان دوست ہی کہا جا سکتا ہے!

حضرت مر زاصاحب معجزات کو کوئی قدیم قصه نہیں بتاتے بلکہ ایک جاری وساری نشان بنادیتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا:

"جوامر خارق عادت کسی ولی سے صادر ہو تاہے وہ حقیقت میں اس متبوع کا معجزہ ہے جس کی وہ امت ہے۔۔۔ جو پچھ انوار و آثار متابعت کامل کے متر تب ہوں گے وہ حقیقت میں اس نبی متبوع کے فیوض ہیں۔۔۔ سواس جہت سے اگر ولی سے کوئی امر خارق عادت ظاہر ہو تو

اس نبي متبوع كامعجزه بهو گا\_\_\_"

#### پیشین گوئیاں

جیسا کہ اوپر حوالہ دیا گیاہے کہ مولوی چراغ علی پیشین گوئیوں کو پنجبر کا کام نہیں بتاتے۔ لیکن حضرت مرزاصاحب معجزات کے اس تسلسل میں فرماتے ہیں:۔

"گو وہ سچے ہوں تب بھی مجوب الحقیقت ہیں اور ان کے ثبوت کے بارے میں بڑی بڑی و قتیں ہیں ۔۔۔ جس طرح مجوب الحقیقت مجوزاتِ عقلی، مجزات سے برابری نہیں کر سکتے۔ ایساہی پیشین گو ئیاں۔۔۔۔ جو محض اخبار نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ قدرت الوہیت بھی شامل ہے۔ کیونکہ و نیا میں بجرانبیاء کے اور بھی ایسے لوگ بہت نظر آتے ہیں۔ پس ان شبہات کو مٹانے کے لئے وہ پیشین گو ئیاں اور اخبار غیبیہ زبر دست اور کامل متصور ہوں گے جن کے ساتھ ایسے نشانات قدرتِ الہیہ کے ہوں جن میں رمالوں اور خواب بینوں اور نجو میوں و غیرہ کاشر یک ہونا ممتنع اور محال ہو یعنی اُن میں خداوندِ تعالیٰ کے کامل جلال کاجوش اور اس کی تائیدات کا ایسابزرگ چیکارا نظر آتا ہو۔ جو بدیمی طور پر اس کی تو جہاتِ خاصہ پر دلالت کر تا ہو اور نیز وہ ایک ایسی نصرت کی خبر پر مشتمل ہوں جس میں اپنی فتح اور خالف کی ذلت اور اپنا قبال اور مخالف کا زوال بہ تفصیل تمام ظاہر کیا گیاہو۔۔۔ "27 مولوی چیشین گو ئیوں کو پنجبر کاکام نہیں بتاتے لیکن جناب حضرت مر زاصاحب پیشین گو ئیوں کے ساتھ:

- نشانات قدرت الهيه يا ظهور بتاتے ہيں جن ميں
  - خداوند تعالی کے کامل جلال کاجوش اور
  - اس کی تائیدات کابزرگ چیکارا نظر آتا ہوجو
    - اس کی توجهات خاصه پر دلالت کر تا ہواور
      - الیی نفرت کی خبرپر مشتمل ہوجو

ا پنی فتح اور مخالف کی شکست، اپنی عزت اور مخالف کی ذلت، اپنااقبال اور مخالف کے زوال پر خبر دیتی ہیں۔

کیامولوی چراغ علی کے کلام کو حضرت مر زاصاحب کے مؤید من اللہ کلام سے کچھ بھی نسبت ہے؟ \_

این زمین را آسان دیگر است

حضرت مرزاصاحب فرماتے ہیں:۔

"پس تائیدات اصل ہیں اور پیشگوئیاں ان کی فرع اور تائیدات قرص آ فتاب کی طرح ہیں اور پیشگوئیاں اس آ فتاب کی شعاعیں اور کر نیں ہیں..."

حضرت مر زاصاحب نے پیش گوئیوں کی ذیل میں بہت ہی پیش گوئیاں درج فرمائی ہیں۔ ایک جگه درج فرماتے ہیں:۔

"ایک ہندوصاحب کو جو۔۔۔۔ حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آنجناب کی پیشین گوئیوں سے سخت مکر تھا اور اس کا پادریوں کی طرح شدت عناد سے یہ خیال تھا کہ یہ سب پیشگوئیاں مسلمانوں نے آپ بنالی ہیں۔ ورنہ آنحضرت پر خدا نے کوئی امر غیب ظاہر نہیں کیا اور ان میں یہ علامت نبوت موجود ہی نہیں تھی۔ گر سجان اللہ کیا فضل خدا کا اینے نبی پر ہے اور کیا بلند شان اس معصوم اور مقدس نبی کی ہے کہ جس کی صداقت کی شعاعیں اب بھی

ایی ہی چیکی ہیں کہ جیسی قدیم سے چیکی آئی ہیں۔ پچھ تھوڑے دنوں کے بعد ایسا انقاق ہوا کہ اس ہندو صاحب کا ایک عزیز کسی ناگہانی بی ہیں آگر قید ہوگیا اور اس کے ہمراہ ایک اور ہندو بھی قید ہوا۔ اور ان دونوں کا چیف کورٹ میں اپیل گزرا۔ اس جیرانی اور ہر گردانی کی حالت میں ایک دن اس آریہ صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی کہ فیبی خبر اسے کہتے ہیں کہ آج کوئی یہ بنااسکے کہ اس ہمارے مقدمہ کا انجام کیا ہے۔۔۔۔وہ شخص اس بات پر اصراری ہوگیا کہ اگر اسلام کی متبعین کو دوسری قوموں پر ترجیح ہے تو اس موقع پر اس ترجیح کو دکھانا چاہئے۔ اس کے جواب میں ہر چند کہا گیا کہ اس میں خدا کا اختیار ہے انسان کا اس پر حکم نہیں گر اس آریہ نے اپنے انکار پر بہت اصرار کیا۔ غرض جب میں نے دیکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پینگو کیوں اور دین اسلام کی عظمتوں سے سخت منکر ہے۔ تب میرے دل میں خدا کی طرف سے بھی جوش ڈالا گیا کہ خدا اس کو اس مقدمہ میں شرمندہ اور لاجواب کرے۔ اور میں نے دعا کے۔۔۔ خدا کی طرف سے بھی جوش ڈالا گیا کہ خدا اس کو اس مقدمہ میں شرمندہ اور لاجواب کرے۔ اور میں کی حقیقت کھول دی اور خورس کی خواجت میں پھرواپس آئے گی اور پھر اس عدالت مقدت میں پھرواپس آئے گی اور پھر اس عدالت میں نے دی اس کی مثل چیف کورٹ سے عدالت ماتحت میں پھرواپس آئے گی اور پر کراس عدالت میں نصف قید اس کی شخفیف ہو جائے گی گر بڑی نہیں ہو گا۔ اور جو دوسرار فیق ہے وہ پوری قید بھگت کر خلاصی پائے گا اور بڑی وہ بھی شی نہر نوگ ہو کہ کی اور کیوں تید بھگت کر خلاصی پائے گا اور بڑی وہ بھی شیں نہر کو دھی ای دن خبر کر دی۔ " 29

اب ایک اور پیش گوئی بہاں درج کی جاتی ہے جو خاص حیدر آباد دکن سے تعلق رکھتی ہے جہاں پر مولوی چراغ علی بھی مقیم سے اور سہ
ان کے ایک رفیق جو ریاست حیدر آباد دکن میں اعلیٰ عہدے پر فائز شے سے متعلق ہے اس بات کی یقینا مشہوری براہین احمد بیر (سنہ
اشاعت 1880ء تا 1884ء) کے چھپنے پر حیدر آباد دکن میں بھی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی تو مولوی چراغ علی کے لئے اس کی تر دید کر نابڑی آسان
بات تھی۔ لیکن کہیں سے بھی اس کے بر خلاف آواز نہ اٹھی لیکن مولوی چراغ علی اپنی غلط روش پر قائم رہے اور شخیق الجباد (سنہ
اشاعت 1885ء) میں انبیاء کی پیش گوئیوں سے منکر رہے۔ بہر کیف حیدر آباد دکن سے متعلق وہ پیش گوئی ملاحظہ ہو۔ لیکن اس سے
قبل اس کی ذراسی تمہید حضرت اقد س کے ہی قلم مبارک سے جو اس سے ہی متعلق ہے ملاحظہ ہو:۔

"ایک پنڈت کا بیٹاشام لال نامی جوناگری اور فارسی دونوں میں لکھ سکتا تھا بطور روزنامہ نویس کے نو کرر کھا ہوا تھا اور بعض امور غیبیہ جو ظاہر ہوتے تھے اس کے ہاتھ سے وہ ناگری اور فارسی خط میں قبل از و قوع لکھائے جاتے تھے اور پھر شام لال مذکور کے اس پر دستخط کرائے جاتے تھے۔۔۔۔

"خواب میں دیکھاتھا کہ حیدر آباد سے نواب اقبال الدولہ صاحب کی طرف سے خط آیا ہے اور اس میں کسی قدر روپیہ دینے کاوعدہ لکھا ہے۔ یہ خواب بھی بدستور روز نامہ مذکورہ بالا میں اسی ہندو کے ہاتھ سے لکھائی گئی اور کئی آریوں کو اطلاع دی گئی۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد حیدر آباد دکن سے خط آگیا اور نواب صاحب موصوف نے سوروپیہ بھیجا۔ فالحمد لله علی ذالک۔" <u>30</u>

مولوی چراغ علی اپنی انگریزی تصنیف A Critical Exposition of Popular Jihad (تحقیق الجہاد) جو 1844ء میں کھی اور 1885ء میں براہین احمد یہ چھپ کر شائع ہو جاتی ہے۔ گئی اور 1885ء میں چھپی۔ اس میں چیش گوئی کرنا پینمبر کاکام نہیں بتاتے اور اس 1884ء میں براہین احمد یہ چھپ کر شائع ہو جاتی ہے۔ کیا بقول مولوی عبد الحق، مولوی چراغ علی، حضرت مرزاصا حب کو براہین احمد یہ میں پیٹمبر وں کاکام چیش گوئیاں کرنا بتارہے ہیں؟!!! اور اپنی انگریزی تالیف میں پیٹمبروں کے پیشگو ئیوں کے کرنے سے انکار کر رہے اور وہ بھی انگریزی زبان میں جبکہ حضرت مرزا صاحب انگریزی خواندہ نہیں تھے اور مولوی چراغ علی سے سینکڑوں کوس دور ایک دور دراز دیہات قادیان میں مقیم تھے جہاں سے ریل کارابطہ بھی نہ تھااور قادیان سے پہلے بٹالہ پیدل جاکر پھر بٹالہ سے یکہ پر امر تسر جاناپڑتا تھا۔

نوٹ: پیشگوئی اول میں جس ہندو کا ذکر کیا گیاہے۔ اس سے مر ادلالہ شر میت رائے ہے۔۔۔۔اور جس کے متعلق پیشگوئی تھی وہ ان کے بھائی لالہ بشمبر داس تھے۔۔۔ مصنف حیات احمد ، نواب سر و قار الامر اءا قبال الدولہ حیدر آباد کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نواب صاحب ممدوح کی اس اعانت کو قبول فرمایا اور ان کے وجود کو ایک آیت اللہ کارنگ دے دیا۔ علاوہ بریں دنیا میں ان کے خاند ان کی خدمت کامو قع بعض اشد ضرور توں کے وقت حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ادفی خادم (عرفانی) کو موقعہ ملاجو ہمیشہ کی خدمت کامو قعہ بواب صاحب کی اس اعانت کی قبولیت کے ثمرہ میں ملاہے۔ "31

پیشگو ئیوں ہی کے ضمن میں حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی اپنی شہر ہ آفاق کتاب براہین احمدید میں مکالمات اور مخاطبات بیمن متابعت و محبت حضرت خاتم الا نبیاء مُثَاثِیْنِیَّم کاذ کر فرماتے ہوئے درج کرتے ہیں:

> اب وہ واعظان انجیل اور بادریان گم کر دہ سبیل کہاں اور کد ھر ہیں کہ جو پرلے در چہ کی ہٹ د ھر می کو اختیار کرکے محض کینہ اور عناد اور شیطانی سیرت کی راہ ہے عوام کالانعام کو یہ کہہ کر بہکاتے تھے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم سے کوئی پیشگوئی ظہور میں نہیں آئی سواب منصفان حق پیندخود سوچ سکتے ہیں کہ جس حالت میں حضرت خاتم الانبیاء کے اد نی خادموں اور کمترین چاکروں سے ہزار ہا پیشگو ئیاں ظہور میں آتی ہیں اور خوارق عجیبہ ظاہر ہوتے ہیں تو پھر کس قدر بے حیائی اور بے شر می ہے کہ کوئی کور ہاطن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پینگلو ئیوں سے انکار کرے اور بادر بوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگو ئیوں کے ہارہ میں اس وجہ سے فکریڑی کہ توریت کتاب اشتثاء ماب پڑ دہم آیت بست و دوم ۲۲ میں سیجے نبی کی یہ نشانی لکھی ہے کہ اس کی پیشگوئی پوری ہو جائے۔ سوجب یادریوں نے دیکھا كه آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ہز ارہاخبر س قبل از و قوع بطور پیشگو ئی فرمائی ہیں اور اکثر پیشگو ئیوں سے قر آن نثریف بھی بھراہواہے اور وہ سب پیشگو ئیاں اپنے وقتوں پریوری بھی ہو گئیں توان کے دل کو په د هژ کانثر وغ ہوا که ان پیشگو ئیوں پر نظر ڈالنے سے نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدیمی طور پر ثابت ہوتی ہے اور یا یہ کہنا پڑتاہے کہ جو کچھ توریت لیعنی کتاب استثنا۱۸ باب۲۱ و۲۲ آیت میں سیج نبی کی نشانی لکھی ہے وہ نشانی صحیح نہیں ہے سواس پچ میں آکر نہایت ہٹ دھر می سے ان کو یہ کہنا پڑا کہ وہ پیشگو ئیاں اصل میں فراستیں ہیں کہ اتفا قاً پوری ہو گئی ہیں لیکن چو نکہ جس درخت کی بیخ مضبوط اور طاقتیں قائم ہیں وہ ہمیشہ کھل لا تاہے۔اس جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اور دیگر خوارق صرف اسی زمانہ تک محدود نہیں تھے بلکہ اب بھی ان کا برابر سلسلہ حاری ہے۔ اگر کسی بادری وغیرہ کو شک وشیہ ہو تو اس پر لازم و فرض ہے کہ وہ صدق اور ارادت سے اس طرف توجہ کرے پھر

دیکھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگو کیاں کس قدر اب تک بارش کی طرح برس رہی ہیں لیکن اس زمانہ کے متعصب پادری اگر خودکشی کا ارادہ کریں تو کریں گریہ امید اُن پر بہت ہی کم ہے کہ وہ طالب صادق بن کر کمال ارادت اور صدق ہے اس نشان کے جو یاں ہوں۔ بہر حال دو سرے لوگوں پر بہت واضح رہے کہ جس حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اب بھی آفاب کی طرح روشن ہیں اور دوسرے کسی نبی کی برکات کا نشان نہیں ملتا۔ تو اس صورت میں لازم ہے کہ اگر الیہ متعصب اور دنیا پرست پادری کسی بازار یا کسی شہر یا گاؤں میں کسی کو بر خلاف اس حق الام کے بہکاتے نظر آویں تو یہی موقعہ اس کتاب کا ان کے سامنے کھول کررکھ دیا جاوے۔ کیونکہ یہ کتاب دس ہزار روپیہ پاسکتا ہے۔ پس شرم اور جو یہ اگر ایسے معارضہ کرنے والادس ہزار روپیہ پاسکتا ہے۔ پس شرم اور حیاہ نہایت بعید ہے کہ جو لوگ نبوتِ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے منکر ہیں وہ پنڈت ہوں یا پادری آریہ ہوں یا برہموں وہ صرف زبان سے طریق فضول گوئی کا اختیار رکھیں اور جو دلا کل قطعیہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ناطق ہورہی ہیں ان کے جو اب کا پچھ فکر نہ کریں یہ عاجز رہیں اور جو پھر آ سانی نشان اور عقلی دلاکل حقیت اسلام پر دلالت کررہے ہیں اُن کی نظیر اپنی عاجز رہیں اور جو پھر آ کہ کی لازم ہے کہ جموٹ کو چھوڑ کر سے مذہب کو قبول کر لیں۔ 28

#### عصمت انبياء

مولوی چراغ علی لکھتے ہیں "پنجیسر نہ تو ہے عیب ہو تا ہے اور نہ معصوم۔" (نعوذ باللہ) جس کا اوپر حوالہ دیا جاچکا ہے۔ مولوی چراغ علی صاحب نے "تحقیق الجہاد" 1884ء میں لکھی تھی اور 1885ء میں شائع ہوئی تھی۔ جبکہ حضرت مر زاصاحب کی کتاب "براہین احمد یہ ملقب بہ براہین الاحمد یہ علی حقیت کتاب اللہ القر آن و النبوۃ المحمد یہ" حصہ سوم 1882ء میں حجیب چی تھی اور یہ کتاب یقینا مولوی چراغ علی کو بھی بھیوائی گئی ہوگی کیونکہ موصوف اس کے مالی معاونین میں شامل تھے۔ حضرت مر زاصاحب نے براہین احمد یہ حصہ اول میں مولوی چراغ علی کی مالی امداد کا ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ مولوی عبد الحق کی طرح مولوی چراغ علی نے براہین احمد یہ حصہ سوم کا جیسے مطالعہ ہی نہ کیا ہو جس میں حضرت مر زاصاحب نے بر ہموساج کے اس خیال فاسد کو بکلی در ہم بر ہم کر دیا ہے کہ:
"اگر شکیل معرفت الہامی کتاب پر ہی مو قوف ہے تو اس صورت میں بہتر تھا کہ تمام بنی آدم کو الہام ہو تا ۔۔۔ یہاں اور اس وسوسہ کے جو اب میں علاوہ دیگر امور کے حضرت مر زاصاحب نے صفحہ نمبر 181 تا 1988 میں مولوی چراغ علی کے خیال کے برائس چنجیمروں کا بے عیب و معصوم ہو نابہ دلائل عقلیہ و نقلیہ ثابت کیا ہے۔ یہاں ہم حضرت مر زاصاحب کے جو اب میں سے عصمت اخبیاء سے متعلق کچھ عبارتیں درج کرتے ہیں:۔۔

"منجلہ اہل کتاب عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ انبیاء کے لئے جو وحی اللہ کے منزل علیہ ہیں تقدس اور تنزہ اور عصمت اور کمال محبت الہیہ حاصل نہیں۔کیونکہ عیسائی لوگ اصول حقہ کو کھو بیٹے ہیں اور ساری صداقتیں صرف اس خیال پر قربان کردی ہیں کہ کسی طرح حضرت مسیح خدا بن جائیں اور کفارہ کا مسئلہ جم جائے۔سو چونکہ نبیوں کا معصوم اور مقدس ہونا ان کی اس عمارت کو گراتا ہے جو وہ بنارہے ہیں اس کئے ایک جھوٹ کی خاطر سے دوسرا جھوٹ بھی انہیں گھڑنا پڑا اور ایک آنکھ کے مفقود ہونے سے دوسری بھی پھوڑنی پڑی۔ پس ناچار انہوں نے باطل سے بیار کرے حق کو جھوڑ دیا۔ نہیوں کی اہانت روا رکھی۔ پاکوں کو ناپاک بنایا۔ اور ان دلوں کو جو مبط وحی سے کثیف اور مکدر قرار دیا تاکہ ان کے مصنوعی خدا کی کچھ عظمت نہ گھٹ جائے یا منصوبہ کفارہ میں کچھ فرق نہ آجائے۔ اسی خود غرضی کے جوش سے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے فقط نہیوں کی توہین نہیں ہوتی بلکہ خدا کی قدوسی پر بھی حرف آتا ہے۔ کیونکہ جس نے نعوذ بللہ ناپاکوں سے ربط ارتباط اور میل ملاپ رکھا وہ آپ بھی کا ہے کا پاک ہوا۔۔۔۔وجی اللہ پانے کے لئے تقدسِ کامل شرط ہونا پچھ ایسامر نہیں جس کے ثبوت کے دلائل کمزور ہوں یا جس کا سجھنا سلیم العقل آدمی پر پچھ مشکل ہو۔ بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی شہادت تمام زمین وآسمان میں پائی جاتی ہے جس کی تصدیق عالم کا ذرہ ذرہ کرتا ہے جس پر نظام تمام دنیا قائم ہے۔ "48

حضرت مرزا صاحب سورۃ النورآیت 36 کی "لطیف تحقیقات جو اس کی تفسیر سے متعلق اور بحث اہذا کی سخیل کے لئے ضروری ہے۔"<del>36</del>اس کاایک حصہ ہم چندریمار کس کے بعد درج کرتے ہیں۔

ہم یہاں متر جم "تحقیق الجہاد" غلام الحسنین کی توجیهہ "حسب مذاق عیسائیاں بطور تنزل" کی طرف قار نمین کرام کی توجہ دلاتے ہیں۔ حضرت مرزاصاحب نے اس کے بارے میں فرمایاہے کہ:۔

"اس خود غرضی کے جوش سے انہوں نے میہ بھی نہ سوچا کہ اس سے فقط نبیوں کی توہین نہیں ہوتی۔ بلکہ خدا کی قدوسی پر بھی حرف آتا ہے۔ کیونکہ جس نے نایا کوں سے ربط ارتباط اور میل ملاپ رکھاوہ آپ بھی کا ہے کا پاک ہوا۔" <del>37</del>

مولوی چراغ علی کے معتقدات اوران کے متر جم و تبھرہ نگار کے اعتقادات کا ذراتصور کریں کہ ان سے کیانتائج متر تب ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضرت مر زاصاحب نے واضح کیا ہے۔ لیکن مولوی عبد الحق بر امین احمدید کا مطالعہ کئے بغیر حضرت مر زاصاحب کے خطوط جو آپ نے مولوی چراغ علی کو موصوف کے خطوط کے جواب میں لکھے ہیں سے کیانتائج نکالتے ہیں!جو حقیقت کے بالکل برعکس ہیں۔

حضرت مر زاصاحب اس کے متعلق مزید تحریر فرماتے ہیں:۔

" عیسائی لوگ بھی نور کے فیفان کے لئے فطرتی نور کا شرط ہونا نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ جس دل پر نور وحی نازل ہو۔ اس کے لئے اپنی کسی خاصّہ اندرونی میں نورانیت کی حالت ضروری نہیں (نوٹ: جیسا کہ مولوی چراغ علی نے لکھا ہے کہ پنجیر نہ تو بے عیب ہو تاہے نہ معصوم۔ (نعوذ باللہ) بلکہ اگر کوئی بجائے عقل سلیم کے کمال درجہ کا نادان اور سفیہ ہو اور بجائے صفت حمیت کے بجائے صفت شجاعت کے کمال درجہ کا بخیل اور بجائے صفت حمیت کے کمال درجہ کا بے غیرت اور بجائے صفت محبت الہیہ کے کمال درجہ کا محبِ دنیا اور بجائے صفت زہد و ورع و امانت کے کمال درجہ کا بے غیرت اور بجائے صفت قاعت بڑا بھارا چور اور ڈاکو اور بجائے صفت عفت و حیا کے کمال درجہ کا بے شرم اور شہوت پرست اور بجائے صفت قناعت کے کمال درجہ کا جو اس کی اور شہوت پرست اور بجائے صفت قناعت کے کمال درجہ کا بے شرم اور شہوت پرست اور بجائے صفت قناعت کے کمال درج کا حریص اور لا لچی۔ تو ایسا شخص بھی بقول حضرات عیسائیاں باوصف ایسی حالت خراب کے خدا کا نبی اور مقرب ہوسکتا ہے۔ بلکہ ایک مسیح کو باہر نکال کر دوسرے تمام انبیاء جن کی نبوت کو بھی وہ مانتے ہیں اور ان کی الہامی

کتابوں کو بھی مقدس مقدس کرکے پکارتے ہیں وہ نعوذ باللہ بقول ان کے ایسے ہی تھے اور کمالات قدسیہ سے جو مستزم عصمت و پاک دلی ہیں محروم تھے۔عیسائیوں کی عقل اور خداشاس پر بھی ہزار آفرین۔ کیا اچھا نور وحی کے نازل ہونے کا فلسفہ بیان کیا مگر ایسے فلسفہ کے تابع ہونے والے اور اس کو پیند کرنے والے وہی لوگ ہیں جو سخت ظلمت اور کور باطنی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ نور کے فیش کے لئے نور کا ضروری ہونا ایسی بدیجی صداقت ہے کہ کوئی طعیف العقل بھی اس سے انکار نہیں کرسکتا۔ مگر ان کا کیا علاج جن کو عقل سے کچھ بھی سروکار نہیں اور جو کہ روشن سے بغض اور اندھرے سے بیار کرتے ہیں اور چرگادڑ کی طرح رات میں ان کی آ تکھیں خوب کھلتی ہیں لیکن روز روشن میں وہ اندھرے ہوجاتے ہیں۔ دور دوشن میں وہ اندھے ہوجاتے ہیں۔ دور دوشن میں وہ اندھے ہوجاتے ہیں۔ دھ

مولوی چراغ علی اور ان کے متر جم و تیمرہ نگار جو موصوف کے انتہائی بدعقائد کو "حسب مذاق عیسائیاں بطور تنزل" کی حاشیہ آرائی میں لپیٹتے ہیں اور ان کے بعد میں آنے والے بشمول علامہ اقبال، ابوالحسن ندوی وغیر ہم براہین احمد یہ کے بارے میں اتہامات لگانے سے باز نہیں براہین کی ان عبار توں پر ایک نظر ڈال کر بہ نظر انصاف مولوی چراغ علی کی مزعومہ مدد کے ادعاء سے رک جانا چاہئے تھا۔

بہر کیف اس شق کے آخر پر ہم سورة النور آیت نمبر 36 کی تغییر کا خلاصہ حضرت مرزاصاحب کے ہی الفاظ میں پیش کر کے ختم کرتے ہیں۔ آیت شریفہ" اَللهُ نُوْرُ السَّلَمُواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُوْرِه... الخ"

"خدا تعالی نے پغیبر علیہ السلام کے دل کو شیشہ مصفیٰ سے تشبیہ دی جس میں کسی نوع کی کدورت نہیں۔ یہ نورِ قلب ہے۔ پھر آنحضرت کے فہم و ادراک و عقل سلیم اور جمیع اظائی فاضلہ جبلی و فطرتی کو ایک لطیف تیل سے تشبیہ دی جس میں بہت سی چیک ہے اور جو ذریعہ روشنی چراغ ہے یہ نورِ عقل ہے کیونکہ منبع و منشاء جمیع لطائفِ اندرونی کا قوتِ عقلیہ ہے۔ پھر ان تمام نوروں پر ایک نور آسمانی کا جو وحی ہے۔ نازل ہونا بیان فرمایا۔ یہ نورِ وحی ہے۔ اور انوارِ ثلاثہ مل کر لوگوں کی ہدایت کا موجب تھہرے۔ بہی حقانی اصول ہے جو وحی کے بارہ میں قدوسِ قدیم کی طرف سے قانونِ قدیم ہے اور اس کی ذاتِ پاک کے مناسب۔ پس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہے کہ جب تک نورِ قلب و نورِ عقل کسی انسان میں کامل درجہ پر نہ پاک کے مناسب۔ پس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہے کہ جب تک نورِ قلب و نورِ عقل کسی انسان میں کامل درجہ پر نہ پاک عبی سب تک وہ نورِ وحی ہرگز نہیں پاتا اور پہلے اس سے یہ ثابت ہوچکا ہے کہ کمالِ عقل اور کمالی نورانیت قلب صرف بعض افرادِ بشریہ میں نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں ثبوتوں کے ملانے سے یہ کمالِ نورانیت قلب صرف بعض افرادِ بشریہ میں نہیں نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں ثبوتوں کے ملانے سے یہ کمالی نورانیت قلب مرب کہ وحی اور رسالت فقط بعض افرادِ کاملہ کو ملتی ہے نہ ہر یک فردِ بشر کو… وحی

#### وحى والبيام

مولوي چراغ على "تحقيق الجهاد" ميں لکھتے ہيں:

'The Revelation is a natural product of human faculties.....'

ترجمه: "وحى والهام قوائے انسانی کا قدرتی نتیجه ہیں۔"

ا یک طرف تو مولوی چراغ علی دفاع اسلام میں دلاکل لاتے ہیں اور ان کے مترجم و مبصر اس پر بلا سوپے سمجھے داد و تحسین کے دو گرے برساتے ہیں(اسے ایک ایسے شخص کی طرف سے شاباش قرار دیا جاسکتا ہے جمے کچھ واقفیت نہ ہو)لیکن مولوی چراغ علی

اسلامی عقائد کے برخلاف سرسید اور عیسائی حکام کی جمایت اور ہاں میں ہاں ملانے کے لئے معتقد اتِ اسلامی کو روندتے چلے جاتے ہیں۔ مولوی چراغ علی بات اسلام کے جہاد کے بارے میں کر رہے ہیں لیکن ساتھ کے ساتھ معجز ات، پیش گوئیوں، عصمت انبیاءاور وحی و الہام سے دستبر دار ہوتے جارہ ہیں۔مولوی چراغ علی کی فہ کورہ بالاعبارت ہندو فد ہب کے ایک نئے فرقے برہمو ساج کی بھی حمایت ہے۔ایک برہمو ساجی کا وحی والہام کے بارہ میں خیال ملاحظہ ہو:۔

"ہماراتمام دماغی علم بھی الہام ہے۔ اسے ہم پر ماتما کا الہام بھی کہیں گے۔"

"ہم مادی دنیا کو جیسا یہ ہمارے حواسوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ لیتے ہیں اور قدرت اور اس کے قوانین کے علم کو مناسب طریقے پر اپنے دلوں میں الہام تصور کرتے ہیں۔" 41

"بے خود ہو کر محو ہو جانے کیسودل اور دل ایک طرف لگانے کی حالت میں انسانی روح میں الہام ہو تا ہے۔ اس وقت آتما خاص طور پر پر ماتما کے ماتحت ہو جاتا ہے اور روحانیت کے علم کی طرف بڑھتا ہے۔" <del>42</del>

"یر ماتما کا الہام انسان کو اس کی قدرتی طاقتوں کے ذریعے ہو تاہے۔" <u>43</u>

مولوی چراغ علی و حی والبام کو قوائے انسانی کا قدرتی متیجہ قرار دیتے ہیں اور برہمو ساجی بھی البام کو انسان کی قدرتی طاقتوں کا متیجہ سیجھتے ہیں اور انسان کے دماغی علم کو البام قرار دیتے ہیں۔ گویا دونوں صاحبان اس بارے میں یک زبان ہیں۔ لیکن حضرت مر زاصاحب اس بارے میں فرماتے ہیں:۔

"یہ خیال کرناجوجود قائق فکر اور نظر کے استعال سے لوگوں پر کھلتے ہیں وہی البہام ہیں۔ بجران کے اور کوئی البہام نہیں۔ یہ بھی ایک البہا وہم ہے جس کا موجب صرف کو رباطنی اور بے خبر ی ہے۔ اگر انسانی خیالات ہی خدا کا البہام ہوتے تو انسان بھی خدا کی طرح بذر لیعہ اپنے فکر اور نظر کے امور غیبیہ کو معلوم کر سکتا۔۔۔خدا کے کام اور کلام میں خدائی کے تجابیات کا ہونا ضروری ہے۔۔۔ انسان کو اس عالم اسبب میں طرح طرح کی تو توں اور طاقتوں کے ساتھ پیدا کر کے ان کی فطرت کو ایک ایسے قانون فطرت پر بھی کر دیا ہے۔ لیخ اُن کی پیدائش میں پچھ اس فتم کی خاصیت رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی بھلے یا برے کام میں اپنی فکر کو مخرک کریں۔ تو ای پیدائش میں پچھ اس فتم کی خاصیت رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی بھلے یا برے کام میں اپنی فکر کو قانون قدرت رکھا گیا ہے کہ جب وہ اپنی آئھ کھولے تو پچھ نہ پچھ دیکھ لیتا ہے اور جب اپنے کانوں کو کسی آواز کی قانون قدرت رکھا گیا ہے کہ جب وہ اپنی آئھ کھولے تو پچھ نہ پچھ دیکھ لیتا ہے اور جب اپنے کانوں کو کسی آواز کی کئی تدبیر سوجھ ہی جاتی ہی جاتی کا راستہ سوچتا ہے تو کوئی نہ کوئی تدبیر سوجھ ہی جاتی ہے۔ سالح آدمی نیک راہ میں فکر کرکے نیک باتیں نکاتا ہے اور چور نقب زنی کے باب میں فکر کرکے نیک باتیں نکاتا ہے اور چور نقب زنی کا ایجاد کرتا ہے۔ غرض جس طرح بدی کے بارے میں انسان کو بڑے بڑے عمین اور کوئی عمرہ طرق نقب زنی کا ایجاد کرتا ہے۔ غرض جس طرح بدی کے بارے میں انسان کو بڑے بڑے عمین اور خبوں خدا کا کام عمرہ سوجھ جاتے ہیں۔ علی بذا القیاس ای قوت کو جب انسان نیک راہ میں استعال کرتا ہے تو نیکی عمرہ خور انسان کے خود تراشیدہ خیالات جن کو وہ اپنے زعم میں نیک سمجھتا ہے۔ کلام البی خبیں ہیں۔۔۔۔ خبوان خور کی کام ہے کہ جو انسان تو کی جو انسان تو کی جو انسان کے خود تراشیدہ خیالات جن کو وہ اپنے زعم میں نیک سمجھتا ہے۔کلام البی خبیں ہیں۔۔۔۔ خبر خبر کا کلام وہ کلام ہے کہ جو انسان تو کی بر واعلی ہے اور کمالیت اور قدرت اور قدرت اور اقدی سے بھرا ہوا ہوا ہے خدا کا مام ہے کہ جو انسان تو کی بر واعلی ہے اور کمالیت اور قدرت اور قدرت اور نقدس سے بھرا ہوا ہوا ہے خدا کا مام ہے کہ جو انسان تو کی بر ہے بھی برتر واعلی ہے اور کمالیت اور قدرت اور کا ہو کہ کام ہو کیا ہے کہ جو انسان تو کی کی ہو کی ایکس کی کر دی کیا ہو کی کام ہو کی کی ہو کیا ہو کا ہو کیا ہو کو کام ہو کیا ہو

جس کے ظہور و بروز کے لئے اول شرط یہی ہے کہ بشری قُوتیں بکلّی مُعظل اور بیکار ہوں نہ فکر ہو نہ نظر ہو۔بلکہ انسان

مثل میت کے ہو۔ اور سب اسباب منقطع ہول اور خدا جس کا وجود واقعی اور حقیقی ہے آپ اپنے کلام کو اپنے خاص ارادہ سے کسی کے دل پر نازل کرے۔

پس سجھنا چاہیے کہ جس طرح آفاب کی روشنی صرف آسان سے آتی ہے آگھ کے اندر سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ ای طرح نور الہام کا بھی خاص خدا کی طرف سے اور اس کے ارادہ سے نازل ہوتا ہے۔ یو نہی اندر سے جوش نہیں مارتا۔ جبکہ خدا نی الواقع موجود ہے اور نی الواقع وہ دیکھتا سنا جانتا کلام کرتا ہے تو پھر اس کا کلام ای جی و قیوم کی طرف سے نازل ہونا چاہیئے نہ یہ کہ انسان کے اپنے ہی خیالات خدا کا کلام بن جائیں۔ ہمارے اندر سے وہی خیالات بھلے یا برے جوش مارتے ہیں کہ جو ہمارے اندازہ فطرت کے مطابق ہمارے اندر سائے ہوئے ہیں۔ گر خدا کے بے انتہا علم اور بے شار حکمتیں ہمارے دل میں کیو نکر سا سیس۔ اس سے زیادہ تر اور کیا گفر ہوگا۔ کہ انسان ایسا خیال کرے کہ جس قدر خدا کے پاس خزائن علم و حکمت و اسرار غیب ہیں۔ وہ سب ہمارے ہی دل میں موجود ہیں اور ہمارے ہی دل سے جوش مارتے ہیں۔ پس دوسرے لفظوں میں اس کا خلاصہ تو یہی ہوا کہ حقیقت میں ہم ہی خدا ہیں اور ہمارے اور کوئی ذات قائم بیں۔ بہن دوسرے لفظوں میں اس کا خلاصہ تو یہی ہوا کہ حقیقت میں ہم ہی خدا موجود ہے اور اس کے علوم غیر متنائی ای سے خاص ہیں۔ جن کا پیانہ ہمارا دل نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورت میں کس قدر سے قول غلط اور بیہودہ ہے کہ خدا کے بیا انتہا علوم ہمارے ہی دل میں ہم جی خدا کے خدا کے خدا کے خدا کا علم ای قدر ہمارے ہی دل میں موجود ہے۔ پس خیال کرو کہ اگر یہ خدائی کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے۔ خدا کا علم ای قدر ہے جس قدر ہمارے دل میں موجود ہے۔ پس خیال کرو کہ اگر یہ خدائی کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے۔ الن کا دل خدا کے جمیح کمالات کا جامع ہوجائے؟ کیا ہم جائز ہے کہ ایک ذرہ امکان آفاب کیں کیا ہی جائز ہے کہ ایک ذرہ امکان آفاب

علم غیب اور د قائق حکمیہ اور دوسرے قدرتی نشان انسان سے ہر گز ظہور پذیر نہیں ہوسکتے۔اور خداکا کلام وہ ہے: جس میں خدا کی عظمت خدا کی قدرت خدا کی برکت خدا کی حکمت خدا کی بے نظیری پائی جاوے۔۔۔ دوسروں کو یہ الہام لیتنی یہودیوں، عیسائیوں، آریوں بر ہمیوں وغیرہ کو ہر گزنہیں ہو تا بلکہ ہمیشہ قر آن شریف کے کامل تابعین کو ہو تارہا ہے اور اب بھی ہو تا ہے اور

آئنده تجي ہو گا\_\_\_"

بھلامولوی چراغ علی کے خود تراشیدہ خیالات کو حضرت مر زاصاحب کے مامور من اللہ ہو کر لکھی گئی اصل حقیقت سے کچھ نسبت ہے چہ نسبت خاک راباعالم یاک

اس پر متز اد مولوی عبد الحق کی بلا تحقیق مدح سر ائی۔ اِن امور سے معلوم ہو تاہے کہ جیسے مولوی چراغ علی نے کبھی بھی حضرت مر زا صاحب کی کتابوں مثلاً بر اہین احمد یہ کو پڑھاہو۔ مولوی چراغ بے شک اسلام سے ہمدردی رکھتے تھے لیکن د فاعِ اسلام میں اُن کی حیثیت ایک نادان دوست سے بڑھ کر نہیں اور ان کا بر اہین احمد یہ کے مالی معاو نین میں شامل ہو نا بھی عام ہمدردی کے جذب سے ہے نہ کہ کسی مخصوص نقطہ نظر سے! اگر کبھی مولوی چراغ علی حاشیہ میں اندراج کے لئے مضمون بھجواتے تو حضرت مر زاصاحب ان کو بھی بر ہمو ساجیوں میں ہی شار کرتے جیسے کہ حضرت مر زاصاحب اپنے مکتوب مور خہ 8 / نومبر 1882ء بنام میر عباس علی صاحب لدھیانوی تحریر فراتے ہیں:۔

"…برہمو ساج کا فرقہ دلا کل عقلیہ پر چلتا ہے اور اپنی عقل ناتمام کی وجہ سے کتب الہامیہ سے منکر ہے۔ چونکہ انسان کا خاصہ ہے کہ معقولات سے زیادہ اور جلد تر متاثر ہو تا ہے۔ اس لئے اطفال مدارس اور بہت سے نو تعلیم یافتہ ان کی سوفسطائی "تقریر ول سے متاثر ہو گئے اور سید احمد خان بھی انہیں کی ایک شاخ ہے اور انہیں کی صحبتوں سے متاثر ہے۔ پس ان کے زہر ناک وساوس کی بیخ کنی کرنااز حد ضروری تھا۔ "45

## • (نوث: حکماء کاایک گروہ جن کے اصولوں کی بنیاد وہم پرہے اور حقائق سے منکر ہیں۔ ناقل)

حضرت مر زاصاحب مدارس کے بہت سے نو تعلیم یافتہ اور سر سیداحمد خان کو برہمو ساج کی ہی ایک شاخ قرار دیتے ہیں اور برہمو ساج کی صحبتوں سے متاثر گر دانتے ہیں۔ اس لئے مولوی چراغ علی صحبت سر سید اور گذشتہ صفحات میں درج خیالات کی وجہ سے برہمو ساجیوں سے استثناء نہیں رکھتے ہیں۔
سے استثناء نہیں رکھتے ہیں۔

سر سید گروپ کی قومی خدمات کا ایک الگ مقام ہے لیکن دین میں ان کی دخل اندازی کے بارے میں حضرت مر زاصاحب نے اپنے ایک مکتوب مور خد 2/ جون 1883ء بنام میر عباس علی صاحب لدھیانوی میں لکھا:۔

"نیچریوں کا جو آپ نے حال لکھاہے بیالوگ حقیقت میں دشمن دین ہیں۔"

اس سلسلے میں راقم السطور کا ایک مضمون بعنوان" سر سیداحمد خان اور علی گڑھ تحریک پر تبصرہ ''مطبوعہ ماہ نامہ "انصار اللہ ''ربوہ بابت ماہ ستمبر ، اکتوبر ، نومبر ، دسمبر 2007ء اور جنوری 2008ء بھی ملاحظہ ہو۔

#### 4-5- مولوي چراغ على صاحب كى كتاب "تعليقات" –ايك تقابلي مطالعه

مولوی چراغ علی صاحب نے پادری عماد الدین صاحب کی کتاب "قوار تخ محمدی" کے بارے میں 1871ء میں دورانِ قیام ککھنو ایک کتاب "تعلیقات" کے نام سے لکھی تھی۔ یہ کتاب "تعلیقات" کے نام سے لکھی تھی۔ یہ کتاب 1872ء میں مطبع منٹی اصغر علی صاحب مالک اخبار مخبر صادق لکھنو میں طبع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں مولوی چراغ علی صاحب نے پادری عماد الدین صاحب (9/ اگست 1830ء – 1900ء) (جس نے امر تسر میں پادری رابرٹ کلارک سے 1866ء میں بہتسمہ لیا تھا۔ پادری عماد الدین لا ہز اس سے قبل ایک مسلمان مولوی تھا اور مولوی عماد الدین لا ہز نام تھا) کی کتاب "تواری محمدی" جو 244 صفحات پر مشتمل تھی کا جواب 85 صفحات میں دیا تھا۔ پادری عماد الدین نے اس کتاب میں ایک عنوان ماندھا:۔

"اس بیان میں کہ احادیث کا خاص مضمون جو معجزات کی نسبت ہے قابلِ اعتبار نہیں"<del>47</del> اور اس کے بعد چھے دلیلیں دیں۔ مولوی چراغ علی صاحب نے اس کے جواب میں لکھا:۔

"…چنانچہ منجملہ معجزات محمد یہ غایت درجہ شہرت اور تواتر کے وہ ہوں گے جو مشاہدین ماجرا کے دست و قلم اور جمعصر لوگوں کے ہاتھ سے نکلے گی اور وہ نوشتے اسی زمانہ سے اکناف عالم و آفاق میں مشہور و منتشر ہوتے گئے یعنی جن معجزات کا ذکر اور حوالہ اور اجمالی بیان قر آن و مصحف عظیم میں ہے۔"

اس فقرہ کے آخر پرنشان لگا کر حاشیہ میں 13 آیات قرآنیہ درج کیں ہیں۔ جن میں سے چندایک درج ذیل ہیں۔ ان کے ساتھ مولوی چراغ علی صاحب نے ترجمہ نہیں کھا۔ راقم الحروف وضاحت کی خاطر ترجمہ حضرت مر زاطاہر احمد صاحب رحمہ اللہ کے اردو ترجمہ قرآن کریم سے درج کررہاہے۔ 1- وَ إِذَا رَاوْا أَيَةً يَسْتَسْخِرُوْنَ وَ قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ. (الصَّفَّت)

ترجمہ: اور جب بھی وہ کوئی نشان دیکھیں تو مذاق اڑانے لگتے ہیں۔اور کہتے ہیں بیہ تو محض ایک کھلا کھلا جادو ہے۔(16-15: 37)

2- وَ إِنْ يَرَوْا أَيَةً يُعْرضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٍّ (القمر)

ترجمہ:اوراگروہ کوئی نشان دیکھیں تومنہ چھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح کیاجانے والا جادوہے۔(3: 54)

3- قَدْ بَيَّنَّا الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ. (البقرة)

ترجمہ: ہم آیات کو یقین لانے والی قوم کے لئے خوب کھول کربیان کر چکے ہیں۔ (119: 2)

4. . . إِلَّا الْفُسِقُوْنَ (البقرة)

مولوی چراغ علی صاحب نے بہت اختصار سے کام لیا ہے لیکن وضاحت کی خاطر ہم یوری آیت کاتر جمہ درج کرتے ہیں۔

ترجمہ: اور بے شک ہم نے تیری طرف کھلی کھلی آیات اتاری ہیں اور فاسقوں کے سواکوئی ان کا انکار نہیں کر تا۔ (100 : 2)

5- ...قَالَ الْكُفِرُوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسُحِرٌ مُّبِيْنٌ (يونس)

مولوی چراغ علی صاحب نے پوری آیت درج نہیں کی ہے جس سے ان کاموقف واضح نہیں ہو تالیکن راقم الحروف وضاحت کی خاطر پوری آیت کاتر جمہ درج کرتا ہے۔

ترجمہ: کیالو گوں کے لئے تعجب انگیز ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی نازل کی (اس تھم کے ساتھ) کہ لو گوں کو ڈرا اور ان لو گوں کو جو ایمان لائے ہیں خوشنجری دے کہ ان کا قدم ان کے رب کے نزدیک سچائی پر ہے۔ کا فروں نے کہا کہ یقینا یہ توایک کھلا کھلا حادو گرہے۔ (3: 10)

6. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ أَيْتٍ بَيِّنْتٍ (الحديد)

مولوی چراغ علی صاحب نے جتنی آیت کا گلزادیاہے اس کا ترجمہ درج ذیل ہے:

ترجمہ: وہی ہے جواپنے بندے پرروش آیات اتار تاہے (10: 57)

5-5- مولوی چراغ علی کی آیت کریمہ فد کورہ سورۃ بنی اسرائیل، وَ هَا هَنَعَنَا أَنْ فُرْسِلَ... کے بارے میں خاموثی اور حضرت مرزاصاحب کی لطیف تغییر یہ ثبوت مجزات محمدیہ

مضمون مذ کوره 4-5 حاشیے میں مولوی چراغ علی صاحب مذ کورہ بالا اور اس قسم کی آیات سے جو نتیجہ نکالتے ہیں ملاحظہ ہو:

"ان آیات میں وہی الفاظ اور قرینہ از قسم نزول و آیات و بینات ہیں جو ان آیتوں میں ہیں جیسے (کذا۔ جن سے) عیسائیوں نے نفی معجزات کی دلیل نکالی ہے۔ پس جیساان لفظوں سے دلالت اور سیاق کلام سے ان مقامات میں معجزات ہے اور خوارق عادات مر ادلیے جاتے ہیں وہی ان آیتوں میں بھی ضرور مر ادلیجائیں اور اگر ان دلالت اور ظاہری معنی میں عیسائی گفتگو کریں گے تو ولی ہی توجیہ ان الفاظ معانی میں بھی ہوگی جو ان سے اک خاص نفی معجزات سند لائی جاتی ہیں کیونکہ طرز کلام اور الفاظ اور ان کاسیاق اور قریبۂ توسب جگہ ایک ہی ہے (فقد بر)"۔ 49

مولوی چراغ علی صاحب نے "عیسائیوں کے بارے میں جن آیتوں سے نفی معجزات کی دلیل نکالی ہے" ان کاحوالہ نہیں دیااور ککھا ہے کہ پیش کر دہ آیات میں "وہی قرینہ از قسم نزول و آیات بینات ہیں"۔مولوی چراغ علی صاحب کی اس بات سے عیسائیوں کی بات واضح نہیں ہوتی جس کا انہوں نے نفی آیات کے لئے حوالہ دیا ہے۔ چونکہ بات پادری عماد الدین صاحب کی کتاب "تواریخ محمدی" کی ہور ہی ہے۔ اس لئے ان ہی کا حوالہ دیا جانا چاہئے تھا۔ لیکن مولوی چراغ علی صاحب نے نہ معلوم کن مصالح کی بناء پر ایسانہیں کیا!لیکن راقم الحروف پادری صاحب کی مذکورہ کتاب سے پادری صاحب کے اعتراض کو درج کر تاہے:

"پہلی دلیل ہے ہے کہ قر آن میں محمد صاحب کا کوئی مججزہ مذکور نہیں ہے۔اگران کے ہاتھ سے بقدرت الٰہی مجزات ظاہر ہوئے قر آن میں ان کا ذکر کچھ تو ملتا۔۔۔ قر آن مجزات محمد ہے کی نسبت نہ صرف سکوت رکھتا ہے بلکہ صرف اقرار کرتا ہے کہ محمد صاحب کو خدا نے مجرے دے کر دنیا میں نہیں بھیجا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کے 6رکوع میں وَ هَا هَذَعَذَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْالٰیتِ اِلَّا أَنْ گَذَّبَ بِهَا الْاَقَ لُونَ (60:17) یعنی محمد کو ہم نے اس لئے مجوزات دے کر نہیں بھیجا کہ اگلے پنجیبروں کے مجززات کی محمد بند باتیں ہوچک اللّٰوَ لُونَ (60:17) محبزات کا صاف انکار کرتا ہے البتہ حدیثیں اقرار کرتی ہیں جو قر آن سے کم مرتبہ اور بسند باتیں ہیں۔"قرق پادری عماد الدین صاحب نے درج بالا عبارت میں دوباتیں کیں ہیں ایک ہے کہ قر آن کریم میں حضرت محمد منظینی کیا کوئی معجزہ نہ نہیں دوسر ایہ کہ "ہم بحض ان گذشتہ قہری نشانوں کو (جو عذا ہی صورت میں پہلی امتوں پر نازل ہو چکے ہیں) اس لئے نہیں سیجتے جو پہلی امت کے لوگ اس کی تکذیب کر چکے ہیں۔" اور اس کا نتیجہ بیہ نکالا ہے کہ "قر آن معجزات کا انکار کرتا ہے"۔

اس آیت کریمه کی تفییر حضرت مرزاغلام احمد قادیانی صاحب اپنی ایک کتاب میں درج فرماتے ہیں:

"اس جگه واضح ہو کہ نشان دوقتم کے ہوتے ہیں:

- 1. نشان تخویف و تعذیب جن کو قهری نشان بھی کہہ سکتے ہیں،
- 2. نشان تبشیروتسکین جن کونشان رحت سے بھی موسوم کر سکتے ہیں۔

تخویف کے نشان سخت کا فروں اور کج دلوں اور نافر مانوں اور بے ایمانوں اور فرعونی طبیعت والوں کے لئے ظاہر کئے جاتے ہیں تاوہ ڈریں اور خدائے تعالیٰ کی قہری اور جلالی ہیب اُن کے دلوں پر طاری ہو اور تبشیر کے نشان ان حق کے طالبوں اور مخلص مومنوں اور سچائی کے متلا شیوں کے لئے ظہور پذیر ہوتے ہیں جو دل کی غربت اور فرو تن سے کا مل یقین اور زیادت ایمان کے طلبگار ہیں۔۔ سو مومن قر آن شریف کے وسلہ سے ہمیشہ تبشیر کے نشان پاتار ہتا ہے اور ایمان اور یقین میں ترقی کرتا جاتا ہے۔۔۔۔ تا وہ یقین اور معرفت میں جبی دن بدن بڑھتار ہتا ہے۔۔۔سالک معرفت میں جبی دن بدن بڑھتار ہتا ہے۔۔۔سالک کو معرفت کا ملہ اور محبت ذاتیہ کی اس مقام تک پہنچاد ہے ہیں جو اولیاء اللہ کے لئے منتبی المقامات ہے۔۔

قر آن شریف۔۔۔نے ان نشانوں کو محدود نہیں رکھابلکہ ایک دائی وعدہ دے دیاہے کہ قر آن شریف کے سے متبع ہمیشہ ان نشانوں کو پاتے رہیں گے جیسا کہ فرما تاہے اَھُمُ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ اللهِ لَا تَبْدِیْلَ لِکَلِمٰتِ اللهِ اللهِ اَلٰهِ اَلْاَحْدِرَةِ اللهِ اَللهِ اِللهِ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الل

اگر خدا تعالیٰ کے کل نشانوں کو قہری نشانوں میں ہی محصور سمجھ کر اس آیت کے بید معنے کئے جائیں کہ ہم تمام نشانوں کو محض تخویف کی غرض سے بھیجا کرتے ہیں اور کوئی دوسری غرض نہیں ہوتی توبیہ معنی بدیداہت باطل ہیں۔ اب چونکہ اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ نشانوں کے دو قسموں میں سے صرف تخویف کے نشانوں کا آیات موصوفہ بالا میں ذکر ہے تو ہیہ دوسراام تقیہ طلب باتی رہ گیا کہ اس آیت کے (جو مَا مَنْعَلَا اللہ ہے) ہیہ معنے سیجھنے چاہیں کہ تخویف کا کوئی نشان خدائے تعالیٰ نے آنحضرت مُنَّا ﷺ کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کیا۔۔۔۔ (یہ) معنی کسی طرح درست نہیں کیونکہ ۔۔۔ ظاہر یہ ہے پہلی امتوں نے انہیں نشانوں کی تکذیب کی جو انہوں نے دیکھے تھے۔۔۔۔ حالا نکہ نادیدہ نشانوں میں ایسے اعلیٰ درجے کے نشان بھی تحت قدرت باری تعالیٰ بین جس کی کوئی انسان تکذیب نہ کر سکے اور سب گرد نیں اس کی طرف جھک جائیں کیونکہ خدا تعالیٰ ہر ایک رنگ کا نشان دکھلانے پر قادرہے اور پھر چونکہ نشانہا کے قدرت باری غیر محدود اور غیر متنابی ہیں تو پھر یہ کہنا کیونکہ خدا تعالیٰ ہر ایک رنگ محدود زمانہ میں وہ سب دکھے بھی گئے اور ان کی تکذیب بھی ہوگئے۔وقت محدود میں تو وہی چز دیکھی جائے گی جو محدود ہوگے۔۔۔۔

بہر حال اس آیت کے بہی معنے صحیح ہوں گے جو بعض نشانات پہلے کفار دیکھے چھے تھے اور ان کی تکذیب کر چکے تھے ان کا دوبارہ بھیجنا عبث سمجھا گیا جیسا کہ قرینہ بھی انہی معنوں پر دلالت کر تاہے یعنی اس موقعہ پر جو ناقہ شمود کا خدائے تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ذکر ایک بھاری قرینہ اس بات پرہے کہ اس جگہ گذشتہ رد کر دہ نشانات کا ذکر ہے جو تخویف کے نشانوں میں سے تھے۔۔۔ (اور اس کے معنے) یہ قابل اعتبار ہیں کہ دونو قسم کے تخویف کے نشان آنمخضرت شکل تا تھے کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے رہے ہیں بجزان خاص قسم کے بعض نشانوں کے جن کو پہلی امتوں نے دیکھ کر جھٹلا ہا تھا اور ان کو معجزہ نہیں سمجھا تھا۔

اس جگہ نفی کا حرف صرف نشانوں کے ایک قسم خاص کی نفی کے لئے آیا ہے جس کا دوسرے اقسام پر پچھ اثر نہیں بلکہ اُس سے اُن کا مختق الوجود ہونا ثابت ہورہا ہے۔ اور ان آیات میں نہایت صفائی سے اللہ جلّ شانہ بتلارہا ہے کہ اس وقت تخویفی نشان جن کو بیہ لوگ مختق الوجود ہونا ثابت ہورہا ہے۔ اور ان آیات میں نہیے گئے کہ پہلی امتیں ان کی تکذیب کرچکی ہیں۔ سوجو نشان پہلے رد کئے گئے اب بار بار انہی کو نازل کرنا کمزوری کی نشانی ہے اور غیر محدود قدر توں والے کی شان سے بعید۔ پس ان آیات میں بیہ صاف اشارہ ہے کہ عذاب کے نشان ضرور نازل ہوں گے مگر اور رنگوں میں۔ یہ کیا ضرورت ہے کہ وہی نشان حضرت موکل کے یاوہی نشان حضرت نوح اور قوم کو طاور کا دور تھوں۔ یہ کیا خوری نشان حضرت موکل کے یاوہی نشان حضرت نوح اور قوم کو اور عاد اور شمود کے خابمں۔ یہ کیا خوری نشان حضرت موکل کے عالم کے حابم ۔

لیکن مولوی چراغ علی مرحوم نے اپنے مجز بیان سے زیر بحث بات کاسرے سے جواب ہی نہیں دیابلکہ ٹال دیا۔ اور ان کا بحیثیت مجموعی ذکر (5,4,3) کر دیایا ان پر لکھنا (یعنی دلائل یادری محاد الدین (6,2,1) کو) حماقت قرار دیاہے۔ 52 لیکن کیا اس طرح اعتراض دور

ہو تا ہے؟ یقیناً نہیں بلکہ اس بات پر پادری عماد الدین صاحب کو اور دلیری ہوئی ہو گی۔اس لئے پادری نے جواب الجواب میں "تقلیت التعلیقات" ککھی۔

('Taqliat'l Taliqat' A Reply to Munshi Chiragh-ud-Din')

(ملاحظہ ہو ای۔ایم۔ وہیری) پادری "ویری" صاحب "لدھیانہ" کے "امریکن مشنری" تھے۔ ملاحظہ ہو مولوی چراغ علی کی کتاب 'The بنتھے۔ ملاحظہ ہو مولوی چراغ علی کی کتاب 'The بنتھے۔ ملاحظہ ہو مولوی چراغ علی کی کتاب 'The بنتھین مسئلہ تعدد زوجات" مطبع اختر دکن واقع افضل گنج حیدر آباد دکن صنحہ (E.M.Wherry) کی کتاب کی کتاب (E.M.Wherry) کی کتاب کی کتاب کی مسئلہ میں اللہ کا مسئلہ کے کہ کہ اللہ کا کتاب کی عکمی نقل راقم (The writings of the Rev. Imad-ud-Din, Lahiz.D.D 1830-1900 الحروف کو سمندری ضلع فیصل آباد کے جناب ظفر چو ہدری صاحب اور ڈاکٹر ساجد اسد اللہ نے بہم پہنچائی ہے جس کیلئے ہر دو صاحبان کا مصنفہ Rev. E.M. Wherry مطبوعہ (Fleming. H. Revell company London

#### 6-5-معجزات محريه مندرجه قرآن كريم

علی سے براہین احد یہ میں مد دلنے کی بہتان تراشی کرتے ہیں۔

چونکہ ہمارے سامنے پادری عماد الدین صاحب کی مذکورہ بالا کتاب نہیں ہے اور نہ ہی پادری ای ایم وہیری نے اس کی پچھ تفصیل دی ہے۔ اس لئے اس کے بارے میں یہاں مزید نہیں لکھا جا سکتا۔ البتہ پادری عماد الدین صاحب کے اوپر ذکر کئے گئے دعویٰ کے ایک حصہ کہ "قر آن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ سکا ﷺ کا کوئ معجزہ مذکور نہیں "کے متعلق کیا حقیقت ہے درج کی جاتی ہے۔ جس کے بارے میں مولوی چراغ علی نے اپنی تیرہ /چودہ سال بعد لکھی گئی کتاب "خقیق الجہاد" میں یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ: "فوق العادت معجزات کاد کھانا بھی پیغیر کاکام نہیں۔" قق

اور اس کی ابتداء باوجود "تعلیقات" (مصنفه مولوی چراغ علی) میں حضرت مجمد مصطفیٰ مَنَاتَیْتِمْ کے قر آن کریم میں مندرج معجزات کی کہیں مثال نہ دے کر اس سے باوجود دفاع کے روگر دانی بھی کی تھی۔ جیسے کہ موصوف نے سورۃ القمر کی آیت نمبر 3: 54 کااندراج تو کہیں مثال نہ دے کر اس سے باوجود دفاع کے روگر دانی بھی کی تھی۔ جیسے کہ موصوف نے سورۃ القمر کی آیت نمبر 3: 54 کااندراج تو کیالیکن اس سے قبل آیت کریمہ نمبر 1 اقتربت الساعۃ وانشق القمر کا حوالہ آنحضرت مُنَاتِّئِمْ کے معجزہ شق القمر میں نہیں دیا۔ راقم الحروف کی رائے میں انکار معجزات انبیاء علیہم السلام کا مرض 1871ء میں (بہ دوران تالیف" تعلیقات") بھی موجود تھا۔ پھر کیا فرمات ہو بغیر کمی قشم کی تحقیق کے حضرت مرزاصاحب پر، مولوی چراغ بیں مولوی عبد الحق صاحب اور ان کے بعد میں آنے والے حضرات جو بغیر کمی قشم کی تحقیق کے حضرت مرزاصاحب پر، مولوی چراغ

اس سلسلہ میں حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی پُر معارف تحریر ملاحظہ ہوجو قر آن کریم سے حقیقت معجزات اور معجزاتِ محمد ً ہیہ کے ثبوت میں درج کی جاتی ہے:

"…لقاکا مرتبہ تب سالک کے لئے کامل طور پر متحقق ہوتا ہے کہ جب ربانی رنگ بشریت کے رنگ وبو کو بتمام و کمال اپنے رنگ کے بنیج متوازی اور پوشیدہ کر دیوے۔ جس طرح آگ لوہے کے رنگ کو اپنے بنیچے ایساچھپالیتی ہے کہ نظر ظاہر میں بجز آگ کے اور پچھ دکھائی نہیں دیتا۔۔۔ اس مناسبت سے کہ وہ لوگ صفاتِ الٰہی کے کنار عاطفت میں بکلی جا پڑے ہیں۔۔۔۔ ان کو بھی ظلی طور پر بوجہ تحلق باخلاق اللہ خدا تعالیٰ کی صفاتِ جمیلہ سے بچھ مناسبت پیدا ہوگئی ہے۔ ۔۔۔ اور اس درجہ لقامیں بعض او قات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ جو بشریت کی طاقتوں سے بڑھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اللی طاقت کارنگ اپنے اندر رکھتے ہیں جیسے ہمارے سید ومولی سید الرسل حضرت خاتم الانبیاء مُنَّا اللّٰہِ عَنْ اللّٰہُ وَمُعْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہُ وَمُعْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ عَالَہُ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہُ وَمُعْ اللّٰہِ عَمْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہُ وَاللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰہُ وَمُ اللّٰہُ وَمُونَا اللّٰہُ عَنْ اللّٰہُ وَمُونَا اللّٰہُ عَنْ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

اور ایبا ہی دوسرا مججزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جوشق القمر ہے ای الہی طاقت سے ظہور میں آیا تھا کہ کوئی دعا اس کے ساتھ شامل نہ تھی کیونکہ وہ صرف انگی کے اشارہ سے جو الہی طاقت سے بھری ہوئی تھی وقوع میں آگیا تھا۔ اور اس قتم کے اور بھی بہت سے مجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے جن کے ساتھ کوئی دعانہ تھی۔ گئ دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالہ میں تھا اپنی انگلیوں کو اس پانی کو جو اس نانی میالہ میں تھا اپنی انگلیوں کو اس پانی ویسا کے اندر داخل کرنے سے اس قدر زیادہ کردیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی ابنی مقدار پر موجود تھا اور کئی دفعہ دو ۲ چار روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزار ہا بھوکوں بیاسوں کا ان سے شکم سر کردیا اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنے لبول سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اس سے بھر دیا اور بعض اوقات شور آب کوئیں میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اس کو نہایت شیریں کردیا۔ اور بعض اوقات سخت مجر دیا اور بعض اوقات سخت میں جا ہر جا پڑے شے اپنی ہاتھ کی بہت سے کام اپنے ذاتی افتدار سے کئے جن کے ساتھ ایک چھی ہاتھ کی بہت سے کام اپنے ذاتی افتدار سے کئے جن کے ساتھ ایک چھی ہوئی طاقت الی مخلوط تھی۔ "34

#### 7-5- حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادياني اورياوري عماد الدين

یہ حصہ مضمون جو بہت طول تھنچ گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ ذکر کر دینا ہے جانہ ہو گا کہ پادری ای ایم وہیری نے اپنی مذکورہ بالا کتاب کے صفحہ 75 پر پادری عماد الدین صاحب کی ایک کتاب "توزین الا قوال" The Tauzin ul Aqwal جو نہایت دلآزار اور اشتعال انگیز ہے کا تعارف کروایا ہے۔ جو بر ابین احمد یہ حصہ چہارم (1884ء) کی تصنیف کے نو (9) سال بعد 1893ء میں لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کے خلاف ہے۔ موصوف نے بر ابین احمد یہ کااس کتاب کے پہلے باب میں ذکر تو کیا ہے اور حسب سابق اپنی بد باطنی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن اسے یہ کر جو اب کے قابل قرار نہیں دیا کہ ''موعود علیہ السلام کے بر ابین احمد یہ میں مفتی گئی جو دعلیہ السلام کے بر ابین احمد یہ میں معلق تھا۔ فہر کورہ چینج کا جو اب بھی دے دیتا جو یا دری عماد الدین صاحب ہی سے متعلق تھا۔

پادری عماد الدین جس نے اپنی کتاب "ہدایت المسلمین" میں قر آن کریم میں بسم اللہ کی بلاغت پر اعتراض کیا اور حضرت اقدس نے اس کابراہین احمد یہ میں بھی جواب دیااور ساتھ اس کی عربی دانی کی بابت ککھا:۔

''جلا عماد الدین یادری کسی عربی آدمی کے مقابلہ پر کسی دینی یا دنیوی معاملہ میں ذرا ایک آدھ گھنٹہ تک ہم کو بول کر تو د کھاوے تا اول یمی لوگوں پر کھلے کہ اس کو سید ھی ساد ھی اور بامحاورہ اہل عرب کے مذاق پر بات چیت کرنی آتی ہے ما نہیں۔ کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ اس کو ہر گز نہیں آتی اور ہم یہ یقین تمام حانتے ہیں کہ اگر ہم کسی عربی آدمی کو اس کے سامنے بولنے کے لئے پیش کریں تو وہ عربوں کی طرح اور ان کے مذاق پر ایک چھوٹا سا قصہ بھی بیان نہ کرسکے اور جہالت کے کیچیز میں پھنیا رہ جائے اور اگر شک ہے تو اس کو قسم ہے کہ آزما کر دیکھ لے۔اور ہم خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اگر بادری عماد الدین صاحب ہم سے درخواست کریں تو ہم کوئی عربی آدمی بہم پہنچا کر کسی مقررہ تاریخ پر ایک جلسہ کریں گے جس میں چند لاکق ہندو ہوں گے اور چند مولوی مسلمان بھی ہوں گے اور عماد الدین صاحب پر لازم ہوگا کہ وہ بھی چند عیمائی بھائی اپنے ساتھ لے آوس اور پھر سب حاضرین کے روبرو اول عماد الدین صاحب کوئی قصہ جو اسی وقت ان کو بتلایا جائے گا عربی زبان میں بیان کریں۔اور پھر وہی قصہ وہ عربی صاحب کہ جو مقابل پر حاضر ہوں گے اپنی زبان میں بیان فرماویں۔ پھر اگر منصفوں نے یہ رائے دے دی کہ عماد الدین صاحب نے ٹھیک ٹھیک عربوں کے مذاق پر عمدہ اور لطیف تقریر کی ہے تو ہم تسلیم کرلیں گے کہ ان کا اہل زبان پر مکتہ چینی کرنا کچھ جائے تعجب نہیں بلکہ اسی وقت چیاں روییہ نقد بطور انعام ان کو دیئے جائیں گے لیکن اگر اس وقت عماد الدین صاحب بجائے فصیح اور بلیغ تقریر کے اپنے ژولیدہ اور غلط بیان کی بدبو پھیلانے لگے یا اپنی رسوائی اور نالیاقتی سے ڈر کر کسی اخبار کے ذریعہ سے یہ اطلاع بھی نہ دی کہ میں ایسے مقابلہ کے لئے حاضر ہوں تو پھر ہم بجز اس کے کہ لعنت الله علی الكاذين کہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔اور یہ بھی یاد رکھنا جاہئے کہ اگر عماد الدین صاحب تولد ثانی بھی یاوس تب بھی وہ کسی اہل زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر جس حالت میں وہ عربوں کے سامنے بھی بول نہیں سکتے اور فی الفور گونگا بننے کے لئے طبار ہیں۔ تو پھر ان عیسائیوں اور آربوں کی الیمی سمجھ پر ہزار حیف اور دو ہزار لعنت ہے کہ جو ایسے نادان کی تالیف پر اعتاد کرکے اس بے مثل کتاب کی بلاغت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس نے سید العرب پر نازل ہوکر عرب کے تمام نصیحوں اور بلیغوں سے اپنی عظمت شان کا اقرار کرایا۔۔۔" <u>55</u>

8-5-حضرت مر زاصاحب کے چیننی ند کورہ "نور الحق" عربی دانی: ثبوت فصاحت وبلاغت قر آن کریم کے مقابلہ پر تمام پادری بشول یادری عماد الدین سامنے نہ آئے

امر تسرییں اہل اسلام اور عیسائیوں کے ماہین 22 مئی 1893ء سے لے کر 5 جون 1893ء تک ایک مباحثہ ہوا۔ جس میں اہل اسلام کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام (مرزاغلام احمد صاحب قادیانی) اور عیسائیوں کی طرف سے ڈپٹی عبداللہ آتھم مناظر تھے۔ جب حضرت مرزاصاحب کے ممبر ان سفارت یا دری عماد الدین کے پاس ہید دریافت کرنے کے لیے پنچے کہ

> "کیآ پ اس مناظرہ میں بطور مناظر پیش ہوں گے توانہوں نے کہامیں تواپسے مناظروں کو فضول سمجھتا ہوں۔"

بہر کیف مذکورہ مناظرہ ہوا اور عیسائی فریق کو شکست فاش ہوئی اس سے نہ صرف ہندوستانی پادری بو کھلا اُٹھے بلکہ یورپین مشنری سوسائیٹیز جوہندوستان میں مشنری جمیجتی تھیں اس سے فکر مند ہوئیں کہ آئندہ اسلام کامقابلہ کیونکر ہوگا۔ اس شکست کی خفت مٹانے کے لیے مرتدین از اسلام پادریوں میں سے پادری مماد الدین نے ایک نہایت دل آزار کتاب (توزین الا قوال) ککھی جس کااوپر ذکر آچکا ہے۔ اس کے بارے میں ہندواخبارات "رائے ہند" اور "پر کاش" امر تسر اِسی طرح" آ فتابِ پنجاب " اور عیسائی پرچہ "مثم الاخبار" کھنونے اس کے متعلق کھا کہ "یہ حد درجہ اشتعال انگیز اور شرر خیز ہے۔ اور 1857ء کے ماننداگر پر خور مواتو اِس شخص کی بدزبانیوں اور ہے ہو دگیوں سے ہوگا۔"

ند کورہ کتاب میں اس نے قر آن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراضات کئے اور لکھا کہ وہ فصیح و بلیخ نہیں اور آمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر نہایت رکیک اور بودے اور شر مناک حملے کئے اور حضرت مر زاصاحب کے خلاف گور نمنٹ کو آکسایا اور لکھا کہ یہ شخص (یعنی حضرت مر زاصاحب) ایک مفسد آدمی اور گور نمنٹ کا دشمن ہے۔وغیرہ وغیرہ

جب یہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پینجی تو آپ نے اس کے جو اب میں ایک کتاب "نور الحق" حصہ اوّل اور "نور الحق" حصہ دوم بزبان عربی لکھیں ۔ اور پادری مذکور کے جملہ اعتراضات کے مدلل اور مسکت جو ابات دیئے۔ اس کتاب کے عربی زبان میں لکھنے کی بڑی وجہ سے ہوئی کہ سے مرتدین اسلام پادری لوگ اپنامولوی اور علاء اسلام میں سے ہونامشہور کرتے تھے۔ حضرت مرزاصاحب نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر وہ اپنے اس دعویٰ میں سیچ ہیں کہ وہ عالم اور عربی زبان جانتے ہیں تو اس کے مقابلہ میں عربی زبان میں ایسی ہی التی ہی کتاب کھیں اور ان بادر یوں کے نام بھی اس کتاب میں درج کردیئے۔ تحریر فرمایا:

''ثم بعد ذلك نخاطب كل متنصر ملقب بالمولوي، الذي كتبنا اسمه في الهامش، وندعو كلهم للمقابلة ولهم خمسة آلاف إنعاما منا إذا أتوا بكتاب كمثل هذا الكتاب، كما كتبنا من قبل في هذا الباب، والمهلة منا ثلاثة أشهر للمعارضين، فإن لم يبارزوا، ولن يبارزوا، فاعلموا أنهم كانوا من الكاذبين.''

ترجمہ: پھراس کے بعد ہم ہر ایک کرشٹان کو جو اپنے تئیں مولوی کے نام سے موسوم کرتا ہے اور مخاطب کرتے ہیں اور ان سب کو مقابلہ کے لیے مخاطب کرتے ہیں اور ان سب کو مقابلہ کے لیے بلاتے ہیں اگروہ ایک کتاب بنادیں تو ہماری طرف سے اُن کو پانچ ہز ارروپیہ انعام ہے جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں اور بالمقابل کتاب تالیف کرنے والوں کیلئے ہماری طرف سے تین مہینہ ہے اور اگر مقابل پرنہ آوں اور ہم گزنہ آوں گے لیں یقیناً عانو کہ وہ جھوٹے ہیں۔ 56

\* مولوي كرم الدين، مولوي نظام الدين، مولوي إلهي بخش، مولوي حميد الله خان، مولوي نور الدين، مولوي سيد علي، مولوي عبد الله بيگ، مولوي حسام الدين بمبئي،مولوي حسام الدين، مولوي نظام الدين، مولوي قاضي صفدر على، مولوي عبد الرحمن، مولوي حسن على وغيره وغيره.

\_

\_\_\_\_\_\_\_\_ مگر ساتھ ہی حضرت مر زاصاحب نے یہ بھی اعلان فرمادیا کہ:

'وإني أُلهمتُ من ربّي أنك لا تقدر على هذا النضال، ويُبدي الله عجزك ويُخزيك ويثبتُ أنك أسير في الجهل والضلال، ولو اجتمعت قومك معك على هذا الخيال، فترجعون مغلوبين.''

ترجمہ: اور مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ تُو (یعنی پادری عماد الدین جس کی کتاب "توزین الله قوال" ہے۔ ناقل) اس مقابلہ پر قادر نہیں ہو گا اور خدا تعالیٰ تیر اعجز ظاہر کر دے گا۔ خجھے رسواکر دے گا اور ثابت کرے گا کہ تو گمر اہی میں اسیر ہے اور اگر چیہ تیری قوم اس خیالی مقابلہ میں تجھ سے متفق ہو جائے گر آخرتم مغلوب ہو جاؤگے۔ 57

اور تمام دنیا پر ظاہر ہو جائے گا کہ بیالوگ عربی زبان سے بالکل جاہل ہیں اور ان کے عالم اور عربی دان ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ اور ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اس شخص کو جو عربی زبان سے بالکل جاہل ہو قر آن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

#### 9-5-مولوي چراغ على صاحب كى يادريول بشمول يادرى عماد الدين كى شكست پر خاموشى

مولوی چراغ علی صاحب نے تو پادری عماد الدین کے مقابلہ پر 1871ء میں کتاب "تعلیقات" لکھی تھی۔ جس کا مضمون زیر نظر کتاب میں بتفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ اور مولوی چراغ علی صاحب کی 1895ء میں وفات ہوئی تھی۔ اُن دنوں یعنی 1894ء میں بہ دوران اشاعت کتاب "نور الحق" مصنفہ حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی مولوی چراغ علی صاحب بقید حیات تھے۔ لیکن اُنہیں اس بارے میں تائد وتر دید کرنے کی جر اُت نہ ہوئی!

مولوی چراغ علی صاحب سر سید کے اس قدر زیر اثر تھے کہ اس بارے میں مکمل خامو ثی اختیار کئے رکھی جبکہ یہ تواُن کا خاص موضوع تھاجس پر اُن کی محولہ بالا تصنیف بھی موجود تھی۔ لیکن مولوی چراغ علی صاحب اس موقعہ سے بھی محروم رہے!

## 10-5-مولوى چراغ على صاحب فقه ياشريعت كو مبنى برقر آن نهيس سجصة

مولوی چراغ علی صاحب لکھتے ہیں:

'Those writers are greatly mistaken who either confound the Koran, the Mohammaden Revealed law with the Fiquah or cheriat (cheri) the Mohammaden common law or civil law; or think that the Koran contains the entire code of Islam; or that the Mohammaden law, by which is invariably meant the Mohammaden common law, is infalliable and unaltered...'58

اس کاتر جمه مولوی عبد الحق صاحب نے بید کیاہے:

"8۔ وہ مصنفین بڑی غلطی پر ہیں جو قر آن اور فقہ یاشریعت کو خلط ملط کر دیتے ہیں، یاجو یہ خیال کرتے ہیں کہ قر آن میں اسلام کا پورا قانون درج ہے یابیہ کہ اسلامی قانون جس سے ہمیشہ اسلامی فقہ مر اد ہے اس قدر بے عیب اور کامل ہے کہ اوس میں مطلق چون و چرا اور تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں۔۔۔۔ دو<u>59</u> مولوی چراغ علی صاحب نے خلاف منشاء مصنف حجة الله البالغه محوله بالا حواله تو درج کر دیالیکن فقه / شریعت کو مبنی بر قرآن نہیں مانتے! کیاانہیں حضرت مجد دشاہ ولی الله شاہ صاحب رحمة الله علیه کی اسی حجة الله البالغه کی به عبارت نظر نہیں آئی تھی جو مولوی چراغ علی کے غلط عقیدے کی تردید میں بلاتیمرہ درج ہے:

"حدود کی اصلیت متوارث چلی آتی ہے۔اسلام نے فقط ان کی اصلاح اور ترمیم کی"۔

"ہم سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان کا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص قتل کا مر تکب ہو تواس کو قصاص کے طور پر قتل کر دیاجائے۔ زنا کی سزا رجم مقرر تھی (رجم۔ سنگسار کرنا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا) چوری کے ارتکاب پر مجر م کاہاتھ کا ٹاجاتا، یہ تینوں سزائیں انبیاءعلیہ السلام کی شریعتوں میں متوارث چلی آتی تھیں۔ جملہ انبیاء سابھین کی شریعتوں میں ان جرائم کے لئے یہی سزائیں مقرر تھیں اور ان کی امتوں میں انہی ادکام پر عملدرآ مد تھا۔ یہ حدود اور شرائع اس قابل تھے کہ شریعت محمد یہ میں بھی انہی کو بر قرار رکھا جائے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت ہذانے ان کی مناسب اصلاح کی چنانچہ۔۔۔۔ "60

لیکن مولوی چراغ علی کوچار صدیوں تک بیہ باضابطہ طور پر تحریری حالت میں مدون نہیں ملتی۔ یہاں بے جانہ ہو گا کہ فقہ / شریعت کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے:

"فقہ سے مرادوہ الی قوانین ہیں جن کا تعلق انسانی افعال سے ان معنوں میں ہے کہ ایک عاقل بالغ سمجھدار انسان کیا کرے اور کیانہ کرے یااس نے جو پچھ کیا ہے اس کی قدر وقیت کیا ہے۔ اس کو شریعت کہتے ہیں۔۔۔ فقہ کا پہلا سرچشمہ۔۔۔ وتی الٰہی ہے بعنی وہ کلام ہے جے اللہ تعالیٰ نے اپنے مظہر بندے حضرت خاتم الانبیاء مشافیۃ کیا جس کا اعلیٰ ترین حصہ قرآن پاک ہے۔ اس وتی کا دوسرا حصہ سنت و حدیث ہے بعنی آ مخضرت مشافیۃ کیا روش ہے جس کو امت نے آپ کے ارشاد کے مطابق اپنایا آپ کے وہ اقوال و حصہ سنت و حدیث ہے بعنی آ مخضرت مشافیۃ کیا ہے بگاہے موقع محل کے مطابق بیان فرمائے۔۔۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے وضع کر دہ قوانین اور اس کی مرضی معلوم کرنے کے چند اور ذریعے بھی ہیں۔ مثلاً اہماع، قیاس، استحسان، مصالحہ مرسلہ، پہلی شریعتیں، تعامل امت، معروف روائ۔ پہلے سے رائج چلے آنے والے ملکی قوانین وغیرہ۔ یعنی ہم مقررہ اور قرآن سنت کے بتائے ہوئے قواعد سے کام امت، معروف روائے۔ پہلے سے رائج چلے آنے والے ملکی قوانین وغیرہ۔ یعنی ہم مقررہ اور قرآن سنت کے بتائے ہوئے قواعد سے کام لے کران ذرائع سے بھی ہیے معلوم کر سے ہیں کہ کسی امر کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے اور اس نے اس کے متعلق کیا تھم دیا ہے۔

اس سلسلے میں حضرت مر زاصاحب کے ارشادات زیر نظر مضمون کے حصہ 2-5 میں ملاحظہ ہوں \_ چید نسبت خاک راباعالم یاک

شریعت کے بارے میں یہاں بھی حضرت مر زاصاحب کا ایک اقتباس دیاجا تاہے جواس مسئلہ کی بکلی وضاحت کرتا ہے:۔
"خدا تعالیٰ کی حقانی شریعت اور تعلیم کا نازل ہونا ضرورت حقہ سے وابستہ ہے۔ پس جس جگہ ضروراتِ حقہ پیدا ہو گئیں اور زمانہ کی اصلاح کے لئے واجب معلوم ہوا کہ کلام الٰہی نازل ہو اس زمانہ میں خدائے تعالیٰ نے جو حکیم مطلق ہے اپنے کلام کو نازل کیا اور کسی دوسرے زمانہ میں گولاکھوں آدمی تقویٰ اور طہارت کی صفت سے متصف ہوں اور گوکیسی ہی تقدس اور پاک باطنی رکھتے ہوں ان پر خداکاوہ کا مل کلام ہر گزنازل نہیں ہوتا کہ جو شریعت حقانی پر مشتمل ہو۔۔۔۔

کتب آسانی کے نزول کااصل موجب ضرورتِ حقہ ہے یعنے وہ ظلمت اور تاریکی کہ جو دنیا پر طاری ہو کر ایک آسانی نور کو چاہتی ہے کہ تا

وہ نور نازل ہو کر اس تاریکی کو دور کرے۔۔۔

۔۔۔اور وہی ظلمانی حالت تھی کہ جو آنحضرت مَلَیْنَیْمِ کی بعثت کے وقت اپنے کمال کو پہنچ کر ایک عظیم الثان نور کے نزول کو چاہتی تھی . <u>د20</u>،

قانونِ شریعت کابنانے والا کون ہو سکتاہے؟ اس کے بارے میں حضرت مر زاصاحب کابر اہین احمدید میں ہی ہیہ ارشاد بھی ملاحظہ ہو: "انسان جو انواع اقسام کے جذبات نفسانی میں گر فتارہے اور ہر یک لحظہ حرص اور ہوا کی طرف جھا جا تا ہے وہ آپ ہی قانونِ شریعت کا واضع اور بنانے والا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ پاک قانون اس کی طرف سے صادر ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ذات میں ہر یک جذبہ نفسانی اور سہو و خطاسے باک ہے..." قط

اس کے بارے میں حضرت مر زاصاحب نے براہین احمد یہ کی ابتداء میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقد س میں اپنے منظوم کلام بہ زبان فارس کیاخوب فرمایا ہے۔

آں خداوند ش بداد آں شرع ودیں۔ کاں نگر در تاابد مُتغیرے <u>64</u>

ترجمہ:اس خدانے اسے وہ شریعت اور دین عطا کیا جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو گا۔

#### 11-5 - کیاحضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کے مولوی چراغ علی پر کوئی اثرات متر تب ہوئے تھے؟

براہین احمد یہ کی تصنیف کے دوران جناب مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کاعقیدہ حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں عام مسلمانوں کے رسمی عقیدہ کے مطابق تھا کہ آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام):۔

"انجيل كوناقص كي ناقص چيوڙ كر آسان پر حابيثي "<u>65</u>

لیکن اس کے بعد حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی نے 1890ء کے آخر میں جب رسالہ "فتح اسلام" لکھاجو 1891ء کے اوا کل میں حصیب کر شاکع ہوا، اس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ "مسیح جو آنے والاتھا یہی ہے جاہو تو قبول کرو۔" <u>66</u>اور فرمایا:۔

"مسیح ابن مریم رسول الله فوت ہو چکاہے اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر وعدہ کے موافق تُو آیا ہے۔

وَ كَانَ وَعْدُ اللهِ مَفْعُوْ لَا \_\_\_ "67

عیسائیوں کے بارے میں اپنی کتاب ازالہ اوہام میں آپ نے لکھا کہ:۔

"ان کے مذہب کا ایک ہی ستون ہے اور وہ یہ ہے کہ اب تک میٹے ابن مریم آسان پر زندہ بیٹھا ہے۔ اس ستون کو پاش پاش کر دو۔ پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی مذہب دنیا میں کہاں ہے چو نکہ خد اتعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس ستون کو ریزہ ریزہ کرے اور یورپ اور ایشیا میں توحید کی ہو اچلا دے۔ اس لئے اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرے پر اپنا خاص الہام سے ظاہر کیا کہ میٹے ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ "88 مولو کی چراغ علی صاحب کی نیچر کی خیالات کے پیش نظر خوش قسمتی ہے کہ وہ ابتلاء سے نج گئے۔ 1876ء میں سر سید کے رسالہ "تہذیب الاخلاق" کے ایک مضمون "حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ اور صلیب" میں سید کھا کہ حضرت عیسیٰ بجمدہ العسفر کی آسان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے اور نہ ہی صلیب پر مرکر فوت ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے طبعی طور پر وفات پائی۔ چنانچہ سورہ نساء کے 22 آیت ہوئے کھا:

"حضرت عیسیٰ نہ تو تلواریا پتھر وں سے مار ڈالے گئے اور نہ صلیب پر مارے گئے لیکن اُن کے قتل کرنے والوں کو دھوکا ہو گیایااُن سے

اصل بات پوشیدہ ہوگئی یا اُن کو حضرت عیسیٰ کی موت کا تشابہ ہو گیا حالا نکہ وہ یقینا مرے تھے البتہ تین گھنٹہ تک صلیب پر اذیت سے لکتے رہے اور پھر اتار لئے گئے۔ صلیب پر مصلوب ہونے سے جلدی کوئی شخص نہیں مر جاتا۔ بلکہ کئی روز تک لئکنے سے دھوپ کی تپش اور بھوک کی شدت اور زخموں کی تکلیف سے البتہ مر جاتا ہے۔ یہ معاملہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور جب وہ اتار کر قبر میں رکھے گئے تو اُن کو کہ وہ ابھی غثی میں تھے بعض مخلص مو منین شب کو مقبرہ سے نکال کر گھر میں کہیں پوشیدہ لے گئے اور پھر حضرت عیسیٰ تبعض حواریوں کو زندہ نظر آئے گریہود کی عداوت اور رومیوں کے اندیشہ سے کہیں دیبات میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ رہتے تھے پھر خدانے ان کو اُٹھالیا یعنی اپنی طبعی موت سے مر گئے اور خدا کے پاس چلے گئے اور اُس کے داہنے ہاتھ جگہ پائی۔ یہ دونوں باتیں مجازاً اور فضیاتاً کہی جاتی ہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے اُن کو مار ڈالا۔ قر آن مجید اُن کو مجھل نتا ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اُن کو صورت کا ایک دو سرا آد می کپڑا گیا اُن کو بھی قر آن مجید مجھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اُن کو علم قطعی نہیں ہے۔ اُنکل پر چلتے ہیں اور پھراصلی حقیقت بتلاتا ہے کہ اُن کو علم قطعی نہیں ہے۔ اُنکل پر چلتے ہیں اور پھراصلی حقیقت بتلاتا ہے کہ اُن کو گھی گھر آئی یا پوشیدہ کی گئی۔ دوق

مولوی چراغ علی کے اس خیال کے بارے میں قاضی جاوید صاحب کھتے ہیں کہ "اِن ہی ایام میں مولوی چراغ علی نے پادری عماد الدین کی "تار تُخ محمدی" دمیں پیش کئے گئے اعتراضات کے رد میں ایک رسالہ "تعلیقات" کے عنوان سے کھا۔ جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت عیسی کے حالات زندگی انتہائی نا قابل اعتبار ہیں اور عیسائیوں کی مذہبی کتب بھی مصدقہ نہیں۔ تعلیقات کے علاوہ انہوں نے چند دیگر رسائل اور مضامین بھی ایسے ہی موضوعات پر رقم کئے تھے (بحوالد۔ عبد الحمید رضوانی، مولوی چراغ علی، مقالہ برائے امتحان ایم۔اے (اُردو) پنجاب یونیور ٹی 1971ء ص 3)۔ان میں مرزاغلام احمد کے اثرات محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ میں مرزاغلام احمد کے اثرات محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ میں مرزاغلام احمد کے اثرات محسوس کئے جاسکتے ہیں۔

ان مسائل میں مولوی چراغ علی کا حضرت مر زاغلام احمد قادیانی صاحب سے اثر قبول کر ناخو د معترض بیان کررہے ہیں لیکن یا درہے کہ بیہ بات انہوں نے بلا معین حوالہ کے لکھی ہے جبکہ براہین احمد یہ میں تواس کے اُلٹ کھا ہوا ہے پھر مدد کیسی ؟! چپہ جائیکہ وہ کوئی مدد رہیتے۔ دیتے۔

مولوی چراغ علی مذکورہ مضمون کے آخر میں حضرت عیسی ؓ اور ان کی والدہ حضرت مریم ؓ کے بارے میں اپنی عدم واقفیت کا یول اظہار کرتے ہیں:۔

"اُن (لیعنی حضرت عیسیٰ) کی وفات کی خبر بہت صاف ہے۔ مگریہ بات کہ وہ کب مرے اور کہاں مرے معلوم نہیں جیسے کہ حضرت مریم کاحال چر پچھے نہ معلوم ہواحالا نکہ حضرت عیسیٰ نے ان کو بوحناحواری کے سپر دکیا تھااور بوحناحواری صاحب تصنیفات بھی تھے پھر بھی پچھے حال ان کا نہیں لکھااور حضرت میں تا و مثمنوں سے پوشیرہ دور کے دیہات میں چلے گئے تھے۔ ''<del>11</del>

اس کے برعکس حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کی کتاب"مسیح ہندوستان میں" میں ملاحظہ ہو جس میں حضرت عیسیٰ کے احوال سے متعلق تمام امور بتفصیل درج ہیں۔

مولوی چراغ علی سرسید گروپ کے پُرجوش مبلغ تھے۔مولوی صاحب کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو سرسید کے ہمنوا تھے گر حضرت مر زاصاحب کے علم کلام سے واقفیت کے بعد بہت سے اہل علم حضرت مر زاصاحب کے ساتھ آ شامل ہوئے ان میں سے ایک صاحب مولوی عبدالکریم سیالکو ٹی بھی تھے آپ اپنے سرسید اور حضرت مر زاصاحب کے تعلقات پرروشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:۔ "میں نے تئیس برس تک سید صاحب کی تصانیف کو پڑھا اور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ سید صاحب کے ہم آواز ہونے کے ایام میں میں منافق یا مقلد نہ تھا۔ میرے احباب خوب جانتے ہیں کہ اخلاص و سر گرمی سے ان خیالات کی تائید کرتا۔ اور عالم السر والعلن گواہ ہے کہ اس وقت بھی نیک نیت اور رضائے جق مطلوب تھی۔ مارچ 1889ء میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے شرف بیعت حاصل کیا۔
1891ء میں آپ کی پاک صحبت میں علوم و حقائق مجھ پر منکشف ہوئے کہ میرے سینے کولوث اغیار سے صاف د حو ڈالا میں اپنے ذاتی تجربہ اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ سید صاحب مرحوم کے فہ ہبی خیالات خدائے ذو العجائب کے پانے کی راہ میں خطرناک روک ہیں۔
تجربہ اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ سید صاحب مرحوم کے فہ ہبی خیالات خدائے ذو العجائب کے پانے کی راہ میں خطرناک روک ہیں۔
کاش وہ جو اس زہر سے ناواقف ہیں اور شیر شیریں کی طرح مزے لے کر پی رہے ہیں ایک تجربہ کارکی سنیں۔ میں نے دونوں راہیں خوب دیکھی ہیں اس لئے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں ایک ناصح شفیق ہادی کی صورت میں ناوا قفوں کو آگاہ کروں کہ صلالت سے خوب دیکھی ہیں اس لئے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں ایک ناصح شفیق ہادی کی صورت میں ناوا قفوں کو آگاہ کروں کہ صلالت سے خوب دیکھی ہیں اس لئے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں ایک ناصح شفیق ہادی کی صورت میں ناوا قفوں کو آگاہ کروں کہ صلالت سے خوب دیکھی ہیں اس لئے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں ایک ناصح شفیق ہادی کی صورت میں ناوا قفوں کو آگاہ کروں کہ صلالت سے خوب دیکھی ہیں اس لئے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں ایک ناصح شفیق ہادی کی صورت میں ناوا قفوں کو آگاہ کروں کہ صلالت سے حاسمیں۔ \*20

حضرت مولوی عبد الکریم سیالکوٹی کے نزدیک حضرت مر زاصاحب نے وفاتِ میں کے بارے میں کیاکام کیاوہ درج ذیل ہے:۔
"کتاب حکیم نے حضرت عیسیٰ کی تو فی کی بحث چھیٹری ہے اور اس توفی عیسیٰ کی توضیح و تائید کے لئے اس لفظ توفی کو متعد در مقامات میں کتاب کے ذکر کیاہے اور ان میں موت کے ایک ہی معنے کر کے حضرت عیسیٰ کی موت پر ابدی مہر لگا دی ہے۔ غرض اس باطل کے استیصال کے طریقوں میں اس طریق کی کی اور بڑی بھاری کی تھی جسے حضرت مامور (یعنی حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی) نے اور اکبا۔ "33 اور بڑی بھاری کی تھی جسے حضرت مامور (یعنی حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی) نے اور اکبا۔ "35

جبکہ سر سید تحریک کے متکلمین میں یہ امر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ سر سید تحریک اور حضرت مرزاصاحب میں وفات مسج پر جو فرق ہے ملاحظہ ہو۔حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکو ٹی بیان فرماتے ہیں:۔

"بعض لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ اس سے پیشتر سرسیدنے ہی وفات مسیح کے متعلق اپنی رائے ظاہر کی اور مضمون لکھا مگر واضح ہو کہ سرسیدسے پہلے بہت سے حکمائے یورپ بھی یہی رائے ظاہر کرچکے ہیں۔ فضلائے یورپ کی کتابیںِ اس بارہ میں موجود ہیں اور

ہر ایک آزاد خیال اور نیچر میں غور کرنے والا بلالحاظ کسی کتاب کے گواہی کے بالبداہت اس کی تحجیمیل و تحمیق پر آمادہ ہو جاتا ہے جو کسی شخص کی الیں انو کھی زندگی کا قائل ہو۔ جناب سید بھی طبعاً اس بات سے گھبر اجاتے ہیں جس سے یورپ کے فلسفی گھبر اتے ہیں اور بیزار ہوتے ہیں۔ خوص کی ایس کے کتے۔ ''<del>24</del> ہم ور تھا کہ عاد تأسید صاحب بھی اس پر سر سر کی کچھ کتے۔ ''<del>24</del>

مولوی عبدالکریم صاحب سالکوٹی مزید لکھتے ہیں کہ:۔

"اصل یہ ہے کہ سر سید اور آپ کے ہمخیالوں کا بیہ شائع شدہ اصول ہے کہ مذہبی جھگڑوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے قوموں میں بغض کینے اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ چو نکہ سرسید میں الٰہی جو شنہ تھااور نہ مامور من اللہ تنے اور صرف معمولی تحریکات کے بیٹچے آگر مذہب کے متعلق بحث کیا کرتے تھے اس لئے فطر تأان کو ایس جمدردی اور ایسا جو ش اسلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو ایک مامور من اللہ اور سیح مجد دکے دل میں پیدا ہو تا ہے۔" <del>75</del> مامور من اللہ اور سیح مجد دکے دل میں پیدا ہو تا ہے۔" <del>75</del>

"سرسید کامسکہ توفی کی نسبت بحث کرنا چو تکہ دینی نجی غیرت اور نبیوں اور صالحوں کے سے عزم اور ظلم عظیم کی بی تئی کے لئے پورے عقد ہمت اور اسلام کو دین باطل پر غالب کرنے کی بیقرار کر دینے والی غیرت کے تقاضا پر مبنی نہ تھالہٰذا انہوں نے عام حکیمانہ رنگ میں اور بالکل سر سری طور پر اس مسکہ کو عام قانون قدرت کے ساتھ موافق کرنے کے لئے معمولی بحث کر دی سید صاحب نے اس مسکہ پر قائم رہنے کے لئے کوئی استقلال نہیں دکھایا۔ اور نہ اس کی اشاعت کی دھت انہیں لگی اور نہ انہوں نے بجر تفسیر کے محدود دائرہ کے کسی اور وسیع تحریر کے ذریعہ اس کو شائع کیا۔ انہوں نے اس مسکہ پر اتنا بھی بلکہ عشر عشیر بھی زور نہیں دیا جتنانا خلف بیٹے کی خلافت پر زور دیا اور خوارج کے مقابل شدتِ طیش سے فرمایا کہ وہ ان سے فرانس میں جا کر ڈویل لڑنے کو تیار ہیں۔ اور یہ ایک بھاری اور نا قابل غون نقص ہے جس کی وجہ سے سرسید کو ذرا بھی اس اصلاح کا حق نہیں دیا جا سکتا جو ایک خدا کا بندہ خدا میں ہو کر کر تا ہے۔ "100 سے غونقص ہے جس کی وجہ سے سرسید کو ذرا بھی اس اصلاح کا حق نہیں دیا جا سکتا جو ایک خدا کا بندہ خدا میں ہو کر کر تا ہے۔ "170 سے غونقص ہے جس کی وجہ سے سرسید کو ذرا بھی اس اصلاح کا حق نہیں دیا جا سکتا جو ایک خدا کا بندہ خدا میں ہو کر کر تا ہے۔ "170 سے عونقص میں حضرت مر زاصاحب بیان فرماتے ہیں:

"قر آن نثریف ہے جب میخ ناصری کی وفات ثابت ہے توضر ورہے کہ آنے والا اِسی اُمت میں ہے کوئی ہو۔۔۔وہ لوگ جو نیچری ہیں اُن کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ابتلاء ہے نگے گئے کیونکہ وفات میچ کے تووہ قائل ہی ہیں اور میچ موعود کاذکر اس قدر تواتر رکھتا ہے۔۔۔اس لئے ایک عقلنداس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ میچ آئے گا۔'<del>71</del>

اگر مولوی چراغ علی کی مد د کا معاملہ ہو تا توشر وع ہی ہے بر اہین احمد یہ میں وفات میچ کا مسئلہ ہو تا۔ اس بات کانہ موجو د ہونا اس بات پر کی دلالت کر تا ہے کہ مولوی عبد الحق نے حضرت مر زاصاحب پر بہتان تر اشاہے کیونکہ مولوی چراغ علی صاحب کا مضمون "حضرت علی کی دلالت کر تا ہے کہ مولوی چراغ علی صاحب کا مضمون "حضرت علی مسئلی مسئلے مسئلے میں اور سالے "تہذیب الا خلاق" میں شائع ہو چکا تھا جبکہ محولہ خطوط 1879ء کے ہیں اور بر اہین احمد یہ 1880ء کی ہے۔ فتد بر یا اولی الابصار۔ اگر بر اہین احمد یہ کی تصنیف میں کسی علمی مدد کا معاملہ ہو تا تو وفات مسئلے کی بات وہیں سے شروع ہو چکی ہوتی جو اس کے بر عکس ہے جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔

میں کسی علمی مدد کا معاملہ ہو تا تو وفات مسئلے کی بات وہیں سے شروع ہو چکی ہوتی جو اس کے بر عکس ہے جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔

میں اشاعت ڈاکٹر منور حسین نے اپنی کتاب "مولوی چراغ علی کی علمی خدمات" مطبوعہ خدا بخش اور کینٹل پبلک لا بمریری پیٹنہ انڈیا مطبوعہ حکوم کے صفحہ 64 پر بھی درج کیا ہے۔

چونکہ مولوی چراغ علی اور سر سید میں الہی جوش نہیں تھا۔ انہوں نے عام حکیمانہ رنگ میں اور بالکل سر سری طور پر اس مسئلہ کوعام قانون قدرت کے ساتھ موافق کرنے کے لیے معمولی بحث کر دی ہے۔ اُن کی اس بحث سے کیا کوئی عیسائی مسلمان ہواہے؟ اُن کواس اصلاح کا حق نہیں دیاجا سکتا جوا یک خدا کا بندہ خدا میں ہو کر کرتا ہے۔ "کیونکہ اس کام کے لیے ایک بہادر کے دست وبازو کی احتیاج ہے جوا یک نبی کی صفت ہے۔"اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مرزاصاحب فرماتے ہیں:

"قر آن شریف اس ذوالفقار تلوار کی مانند ہے جس کے دوطرف دھاریں ہیں ایک طرف کی دھار مؤمنوں کی اندرونی غلاظت کوکا ٹی ہے اور دوسری طرف کی دھار مؤمنوں کی اندرونی غلاظت کوکا ٹی ہے اور دوسری طرف کی دھار دشمنوں کاکام تمام کرتی ہے۔ مگر پھر بھی وہ تلوار اس کام کے لیے ایک بہادر کے دست وبازو کی مختاج ہے ہیںا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیڈاٹو اعلیٰ ہیٹم الیتہ و گیز گڈیٹیٹ و گیئے گھٹہ ہُمُ الْکِتٰب .....(آلِ عمران:165) پس قر آن سے جو تزکیہ حاصل ہوتا ہے اُس کو اکیلا بیان نہیں کیا۔ بلکہ وہ نبی کی صفت میں داخل کر کے بیان کیا۔ بہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کاکلام یوں بی آسان پر سے کمبھی نازل نہیں ہوابلکہ اس تلوار کو چلانے والا بہادر ہمیشہ ساتھ آیا ہے جو اس تلوار کا اصل جو ہر شناس ہے۔" <sup>78</sup>

لہٰذااس مسّلہ کاحل بھی حضرت مسیم موعود علیہ السلام کے ذریعے ہواہے جو دوسروں کی سرسری باتوں سے بالاتر ہے۔ چونکہ آپ ہی اصل جوہر شناس ہیں۔

#### حوالهجات

#### 5-1

1 – "ار دوادب کی تحریکیں "صفحہ 351ڈاکٹر انور سدید شائع کر دہ:انجمن ترقی ار دویاکستان کر ایپی طبع دوم 1991ء

2 – الضأصفحه 358

3 – سيرت المهدي صفحه 233 جلد سوم مصنفه جناب مرزابشير احمد صاحب

4 - حقيقة الوحي صفحه 298مصنفه حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني

5 - كليات آربيه مسافر مصنفه شريمان بيرينات ليكه رام جي مطبوعه مهاشي تشيب ديو مينجر ستيه دهرم پرچارك

پریس ہر دوار ضلع سہارن پورہ 1904ء

5-2

6 - صفحه 16-17، اعظم الكلام في إر تقاءالاسلام مطبوعه مطبع مفيدعام آگره ـ بار اول 1910ء

7 –صفحه 455 تا456 حاشيه در حاشيه نمبر 3 برابين احمد بيه حصه جهارم مطبوعه ضياءالالسام يريس ربوه

8 – كتاب البربيه، حضرت مر زاغلام احمد قادياني تُصفحه 87 –88

9 – براہین احمد یہ صفحہ 288 حاشیہ نمبر 2

10 –مضمون "سرسيد سے اقبال تك زہنى سفر "از عالم خوند مِيرى صفحہ 51 مطبوعہ ماہ نامه "المعارف" نومبر

دسمبر 1992ءادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ لاہور

11 - صفحه 89 "تهذيب وتخليق "مكتبه أدب جديد لا هور

12 –صفحہ 20 مقدمہ اعظم الکلام فی ارتقاءالاسلام تحریر کر دہ مولوی چراغ علی

13 – ريوپوبر مباحثه بڻالوي و چکڙ الوي، حضرت مر زاغلام احمد قادياني

14 –اعظم اكلام في ارتقاءالاسلام حصه دوم صفحة 24-25مولفه مولوي چراغ على

15 – آربید دهرم صفحه 39مصنفه حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی

16 - بركات الدعام طبوعه 1892ء مصنفه جناب حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني

17 - در تثمین فارسی حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی متر جمه ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب

5-3

18 –مقدمه تحقيق الجهاد صفحه 76-77

19 – حاشيه مقدمه تحقيق الجهاد صفحه 77

20 - حاشيه مقدمه تحقيق الجهاد صفحه 77

21 -اعظم الكلام --- حصه دوم صفحه 67

22 – تبعره وتحقيق الجهاد - مولوى عبد الحق مشموله تحقيق الجهاد صفحه 6

23 –الضاً صفحه 7

24 –ايضاً صفحه 8

25 – "ازاله اوہام"صفحہ 261مشموله روحانی خزائن جلد نمبر 3

26 – "براہین احمد به "جلد جہارم صفحه نمبر 593 تا 610مشموله روحانی خزائن جلد نمبر 1

27 – "براہین احمدیہ" جلد چہارم صفحہ نمبر 557 تا 560مشمولہ روحانی خزائن جلداول

28 – الضاً صفحه 553

29 – براہین احمد بیہ حصہ سوم حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 صفحہ 277 تا 279

30 - براہین احمد بیہ۔ حصہ جہارم حاشیہ در حاشیہ نمبر 3 صفحہ 567 تا 569

31 - حيات احمد ـ مصنفه شيخ يعقوب على صاحب عرفاني صفحه 13 - 406

32 - برابين احمديد - حصد جهادم - صفحه 646-650 حاشيه در حاشيه نمبر 11

33 - وسوسه چهارم برجموساج مندرجه برابین احمدیه جلد سوم صفحه 181

34 – براہین احمد ہیہ۔ حصہ سوم صفحہ 190 تا 191

35 –اليناً صفحه 191

36 –الينياً صفحه 191

37 – براہین احمد سے حصہ سوم صفحہ 191

38 – براہین احمدیہ ۔ حصہ سوم صفحہ 196 تا197

39 - براہین احمد ہیہ۔ حصہ سوم۔ صفحہ 197-198

40 – "برام رحر م کے بنیادی اصول وعقائد" مہر شی دلویندر ناتھ ٹھاکر جی۔1915ء صفحہ 132

41 – الضاً صفحه 125

42 – الضاً صفحه 135

43 –الضاًصفحه 139

44 – برابین احمد به جلد سوم حاشیه نمبر 11 صفحه 234 تا 238

45 – "مكتوبات احمد" حبلد اول صفحه 509 مطبوعه نظارت اشاعت ربوه ـ 2008ء

46 –ايضًاصفحه 532

4-5

47 – "تواریخ محمری" یادری عماد الدین صفحه 11

48 – "تعليقات"مولوي چراغ على صاحب صفحه 23

5-5

49 – "تعليقات"مولوي ڇراغ علي صاحب صفحه 23 حاشيه

50 – "تواريخ محمري" يادري عماد الدين صاحب صفحه 11-12

51 – "ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات "صفحہ 13-18 مصنفہ حضرت مر زاغلام احمد قادیانی صاحب بحوالیہ تفسیر سورۃ یونس تاسورۃ کہف۔

52 – "تعليقات"مولوي چراغ على صاحب صفحه 24-25

5-6

53 – "تحقيق الجهاد"مولوي چراغ على صاحب صفحه 76

58 - Reforms under Muslim Rule p. 8

5-11

74 –صفحه 94 ليكجر الضأ

75 – صفحه 94–95 ليكجر اليضاً

76 –صفحه 108 ليكجر الضأ

77 – ملفوظات حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني جلد اول صفحه 46-47

78 - حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني مسيح موعودٌ "نزول المسيح" ص 93-92

# باب ششم: مکتوبات حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانیٔ مندرجه مقدمه اعظم الکلام میں درج مضامین اور مولوی چراغ علی صاحب کی تحریرات: خصوصی موازنه

#### 1-6-ايك خصوصى تقابلي جائزه

حضرت مر زاصاحب کے خطوط میں درج مضامین کو نمبر i viili پیرا نمبر 10-4 میں لکھا گیاہے۔ ان مضامین کے ہم معنی عنوانات کو اگر اکٹھا کیا جائے تومضامین کی تفصیل یوں بے گی:۔

1-اجتماع براہین قطیعہ نبوت (i)اوراثبات نبوت (iii)

2- حقیت قر آن شریف (ii) اثبات حقانیت فر قان مجید

3- فرقان مجيد ك الهامي (vii) اور كلام الهي بون كا ثبوت (viii)

4- منودير اعتراضات (v) ويدير اعتراضات (vi)

اول تو حضرت مر زاصاحب کے خطوط میں درج موضوعات پر مولوی چراغ علی پہلو تھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر کہیں مجبوراً قلم اٹھاتے بھی ہیں تو سرسری باتوں سے آگے بڑھ نہیں پاتے۔ چہ جائیکہ کوئی نادر علمی بات جو برہان قاطع کا درجہ رکھتی ہو پیش نہیں کر باتے۔ اب ذیل میں انہی موضوعات پر ایک تقابلی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے:۔

### 2-6- اثبات نبوت محمريه مَالْيَيْرُمُ

مولوی چراغ علی صاحب"اعظم الکلام فی ارتقاءالاسلام" کے حصہ دوم (ترجمہ مطبوعہ ۱۹۱۱ء) میں تحریر کرتے ہیں:۔

"…اب میں اُن کے (یعنی یا دری میکم میکال کے) اِن دلا کل کو پر کھنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے وہ موجو دہ اہل اسلام میں کسی اصلاح یا ترقی بانے سے مالکل مابوس ہیں… یا دری صاحب نے اندھاد ھند یہ رائے ظاہر فرمائی ہے:۔

"علاوہ اس بر تاؤ کے جو اسلام میں غیر مسلم رعایا کے ساتھ روار کھا گیا ہے۔ اسلام میں تین ایسے لاعلاج عیب موجود ہیں جو اس مذہب کا جزولا بیجزی ہو گئے ہیں۔اور ہر قسم کی اصلاح وتر تی کے مانع ہیں۔اور وہ یہ ہیں:

**اول:** عور تول کی ذلت اور غلامی کارواج

دوم: انسانی عقل کوچھٹی صدی کے ایک نا قابل وناتر ہیت یافتہ بدّو کے علم کے ننگ دائرہ میں محدود کر دینا۔

سوم: ادر مرتد کی سزائے موت <u>1</u>

اب میں (بقول ریورنڈ موصوف) مذہب اسلام کے ان تین لاعلاج عیوب پر نظر ڈالوں گا۔ (ملاحظہ ہوصفحہ نمبر اتا ۲)

یادری میلکم میکال(Malcolm Maccoll)کے اصل الفاظ درج ذیل ہیں:

"Apart from its attitude towards subject races, Mohammadanism carries in its bosom three incurable vices which being of the essence of the system, bar for ever all possibility of

reform. These are the degradation of women and the institution of Slavery; the imprisonment of the human Intellect within the narrow circle of knowledge possessed by an able and uncultivated Bedouin of the sixth century; the inevitable penalty of death for forsaking Islam. "2

(The proposed politiced, legal, and social Reforms in the ottoman Empire and other Mohammadam states —

By Moulavi Charagh Ali — Bombay Printed at the Education Society's Press Byculla — 1883)

پاوری کینن میلکم میکال نے اپنے مضمون میں "Three incredible Vices" کو اسلام کے عیوب میں شار کیا ہے اور اپنی بات میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے ولیم میور کا حوالہ دیاہے اور اُس کی عبارت کے ایک مُکڑے کو اپنی بات کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو لکھتے ہیں: "Three Radical evils" اور نتیجہ ولیم میور کی ہی عبارت کو جوڑ کر درج کیا ہے یعنی:

"These Three radical evils" ... flow from the faith in all ages and in every country and must continue to flow so long as the Koran is standard of belief.  $\frac{3}{2}$ 

"لینی یہ تینوں عیوباُس وقت تک ظاہر ہوتے رہیں گے جب تک ایمان کا معیار قر آن ہے۔" لیکن مولوی چراغ علی صاحب نے تین عیوب تو درج کر دیۓ ہیں مگر جو بات میلکم میکال نے کی ہے اُس کا ذکر نہیں کرتے جواس کی تمہید باندھنے کا مقصد ہے۔

The - " تعلیم" کے تعار فی بیرا میں معترض کو " قر آن کی پاک تعلیم" - The - " اگرچپه مولوی چراغ علی صاحب ان تین لاعلاج امراض کے تعار فی بیرا میں معترض کو " قر آر دیتے ہیں۔ Hallowed texts of the Koran سے " مالکل ناواقف"

لیکن آخر پر نتیجہ درج کرتے ہوئے قر آن کریم میں تعلیمات سکھانے کا محمد عربی (صلعم) کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ جیسے لکھاہے:

<sup>5</sup> "Pure Islam thaught by the Arabian Prophet, Mohammad in the Koran" ووپاک اور تُصینٹ اسلام جو پینجبر عرب محمد صَلَّاتِیْکِمْ نے ہمیں قر آن میں بتایا۔" والی: مولوی چراغ علی صاحب نے اعتراض کو پورادرج نہیں کیا۔

دوم: اعتراض پر ایک اور اعتراض کو پیدا کر دیا که به تعلیم حضرت محمد صلعم نے قر آن میں درج کی ہے!

علاوہ ازیں حضرت محمد مَنَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ کَا رَجِمه کَر فِی مِیں جو الفاظ پاوری میکم میکال نے استعال کئے ہیں وہ able and uncultivated و الله و Bedouin کے ہیں۔ جن کا ترجمه کرنے میں مصنف کے الفاظ Able کو نظر انداز کر کے مولوی عبد الحق صاحب نے "نا قابل و ناصل کو باتر ہیت یافتہ بدو" کے کئے ہیں able کا ترجمہ اہل، قابل، لا کُق، فاصل کے ہوتے ہیں۔ مولوی عبد الحق صاحب نے قابل اور فاصل کو

"نا قابل" میں کیو کر بدل دیا؟ ای طرح لفظ uncultivated جو عمواً اراضی کے لئے استعال کیا جائے تو اس کا ترجمہ "غیر مزروعہ ناکا شتہ اور غیر آباد" کیا جاسکتا ہے اور جب انسانوں کے لئے استعال کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ "غیر تعلیم یافتہ" کیا جاسکتا ہے۔ لیکن "ناتر بیت یافتہ" کیا جاسکتا ہے اور جب انسانوں کے لئے استعال کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ مولوی عبد الحق صاحب کی "مولوی" اور "مسلمان" کہلا کر ایک فدمات کا اپناایک مقام سہی لیکن مولوی عبد الحق صاحب کی آردوزبان کی ترقی و ترویج میں خدمات کا اپناایک مقام سہی لیکن اُن کا یہ غیر مختاط رویہ کی طور قابل ستائش نہیں بلکہ لا کق صد نفریں ہے۔ اسی طرح Bedouin خانہ بدو ثی کے ساتھ وابستہ ہے جبکہ آٹو کھنرت شکا ٹیٹی کی مدور ت شکا ٹیٹی کی گذارتے تھے نہ کہ خانہ بدوش اور بدوی زندگی۔ آپ بنوبا شم میں سے تھے جو کسی صورت میں بدوی قبائل میں سے نہ تھا۔ لیکن مولوی عبد الحق صاحب کے ان اور بدوی زندگی گر در بیدہ میں بدوی عبد الحق صاحب نے اس ترجم میں اس قسم کے الفاظ آنحضرت شکا ٹیٹی کے ارب میں لکھ دیے ہیں۔ مولوی عبد الحق صاحب کے اس کتاب کے مقد ہے کہ ان الفاظ میں اور موصوف میں کی فرق رہ جاتا ہے۔ لکھے ہیں۔ "میکال اور اس کے ہم نوا بور چین مصنفین کا بیہ کہنا کہ اسلام اپنچ ہیروؤں کو چھٹی صدی کے بدوؤں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا اور مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتے جب تک وہ نہ جب اسلام کو ترک نہ کر صدی ۔ "

اس پر مُستز اد مولوی چراغ علی صاحب کابیه عندیه که:

"اب میں (بقول ریورنڈ موصوف) مذہب اسلام کے ان تین لاعلاج عیوب پر نظر ڈالوں گا۔"

اور کتاب میں اس وعدہ اور منصوبہ کے باوصف نہ تو مصنف (مولوی چراغ علی) مترجم (مولوی عبدالحق) اور نہ ہی مشتهر (مولوی عبداللہ خان حیدرتباد دکن کتب خانہ آصفیہ) متنبہ ہوتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں کہ بقول پادری میکم میکال "اسلام کے تین لا علاح عیوب" میں سے اول کاجواب مولوی چراغ علی نے دے دیااور مولوی عبدالحق نے ترجمہ کر دیالیکن "عیب دوم" کو چھواتک نہیں گیا۔ اللہ تا عیب سوم" کے بارے میں مشتهر مولوی عبداللہ خان نے نوٹ دیا ہے کہ:

"مُر تدكى سزائے موت پر حصہ اول میں بحث ہو چکی ہے۔ عبداللہ " <del>8</del>

"عیب اول" کاذکر اس کتاب کے صفحہ 2 سے 84 تک ممتد ہے۔ جس میں "عور توں کی حالت" کے تحت "تعد د زوجات"، "طلاق"، "غلامی" اور " تسری" کے عناوین قائم کر کے جواب لکھا گیا ہے۔ اور آخری صفحہ نمبر 84 پر "خاتمہ" کے تحت مولوی چراغ علی نے ان ہی خرابیوں کی طرف نشاند ہی کی ہے لیکن "عیب دوم" کاذکر نہیں کیا۔ جس کا انہوں نے میکم میکال کے اقتباس کو درج کرکے نظر ڈالنے کا وعدہ کیا تھا۔

پس مولوی چراغ علی صاحب اثبات نبوت محمد یہ کیو نکر ثابت کر سکتے ہیں جو صرف آنحضرت پر اعتراض تو درج کرتے ہیں لیکن اُس کا جو اب دینے کا وعدہ کر کے جو اب نہیں دیتے! البتہ اس اعتراض کے متر جم اِسے اور تھمبیر صورت میں درج کرتے ہیں۔ جیسے کہ حوالہ نمبر 2-6 میں درج کیا گیاہے جس کے آخر میں مولوی عبدالحق کی اسلامی حمیت کچھ جاگتی بھی ہے اور لکھتے ہیں: "کیا مسٹر میکال اور ان کے دوست بھول گئے ہیں کہ موجودہ ترقی اور تمدن کی بنیاد اہل اسلام ہی کی ڈالی ہوئی ہے ...." کین اپنے ممدوح مولوی چراغ علی کے باوجود وعدہ "اب میں (بقول رپورنڈ موصوف) نم بب اسلام کے ان تین لاعلاج عیوب پر نظر ڈالوں گا"۔ 10 کو نظر انداز کر کے

مقد ہے میں داد و تحسین نچھاور کرتے ہیں۔اس عدم ایفائے عہد کاذکر تک نہیں کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ مَثَالِیَّمِ آ کے شایانِ شان Able Uncultivated کا ترجمہ کرنا جو مناسب و حسب حال ہے وہ یوں کرنا چاہیے تھا: "اگر چہ آنحضرت مَثَّلَ اللَّهِ آم تربیت یافتہ نہیں تھے لیکن سخت ذہین و فطین تھے۔"

#### 3-6-الجواب: چھٹی صدی کے أتی \_\_\_ دلیل اثبات نبوت محمد ہیہ

حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مہدیؓ نے اپنی کتاب براہین احمدیہ کی تمہید ہفتم میں حضرت محمد رسول کریم منگاللیّظِ کے اُمی ہونے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

"قر آن شریف میں جس قدر باریک صدافتیں علم دین کی اور علوم دقیقہ الہیّات کے اور براہین قاطعہ اُصولِ حقّہ کے معہ دیگر اسرار اور معارف کے مُندرج ہیں اگرچہ وہ تمام فی حدّ ذاتہا ایسے ہیں کہ قویٰ بشریہ اُن کو بہ ہیئت مجموعی دریافت کرنے سے عاجز ہیں اور کسی عاقل کی عقل ان کے دریافت کرنے کے لئے بطور خود سبقت نہیں کرسکتی کیونکہ پہلے زمانوں پر نظر استقر اری ڈالنے سے ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی حکیم یافیلسوف اُن علوم و معارف کا دریافت کرنے والا نہیں گزرا۔ لیکن اِس جگہ عجیب بر عجیب اَور بات ہے لیجنے یہ کہ وہ علوم اور معارف ایک ایسے اُئی کو عطاکی گئی کہ جو کھنے پڑھنے سے ناآشنا محض تھا جس نے عمر بھر کسی مکتب کی شکل نہیں دیکھی تھی اور نہ کسی اُئی کو عطاکی گئی کہ جو کھنے پڑھنے سے ناآشنا محض تھا جس نے عمر بھر کسی مکتب کی شکل نہیں دیکھی تھی اور دشیوں میں کتاب کا کوئی حرف پڑھا تھا اور نہ کسی اہل علم یا حکیم کی صحبت میشر آئی تھی بلکہ تمام عمر جنگیوں اور وحشیوں میں سکونت رہی اُنہیں میں پرورش پائی اور اُنہیں میں سے پیدا ہوئے اور انہیں کے ساتھ اختلاط رہا۔ اور آنحضر سے سکونت رہی اُنہیں میں پرورش پائی اور اُنہیں میں سے پیدا ہوئے اور انہیں کے ساتھ اختلاط رہا۔ اور آنحضر ت صلی الله علیہ وسلم کا اُتی اور اُن پڑھ ہونا ایک ایسا بدیمی امر ہے کہ کوئی تاری خوان اسلام کا اُس سے بے خبر نہیں ۔

بالاتر دیکھااور پہلی کتابوں میں اس آخری نبی کے آنے کے لئے خود بشار تیں پڑھتے تھے سوخدانے ان کے سینول کو ایمان لانے کے لئے کھول دیا۔ اور ایسے ایماندار نکلے جو خدا کی راہ میں اپنے خونوں کو بہایا اور جولوگ عیسائیوں اور یہودیوں اور عربوں میں سے نہایت درجہ کے جامل اور شریر اور بدباطن تھے ان کے حالات پر بھی نظر کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ بھی بہیقین کامل آنحضرت کو اُتی جانے تھے دو 12

اس تمہید کی عبار توں کو اگر تمہید دوم کے ساتھ ملایا جائے تو آنحضرت مَنَّا ﷺ کی اُٹیت ایک اور شان کے ساتھ اجا گر ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

"امور غیبیہ سے وہ آمور مراد ہیں جوایک ایسے شخص کی زبان سے نکلیں جس کی نسبت یہ یقین کیا جائے کہ ان امور کا بیان کرنامن کل الوجوہ اس کی طاقت سے باہر ہے لیخی ان امور پر نظر کرنے اور اس شخص کے حال پر نظر کرنے سے بیہ بات بہ بداہت واضح ہو کہ نہ وہ امور اس کے لئے حکم بدیمی اور مشہودہ کار کھتے ہیں اور نہ بذرایعہ نظر اور فکر کے اس کو حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ اس کی نسبت عندالعقل یہ گمان جائز ہے کہ اس نے بذرایعہ کسی دو سرے واقف کار کے ان امور کو حاصل کرلیا ہو گا۔ گو وہی امور کسی دو سرے شخص کی طاقت سے باہر نہ ہوں سے بینے ایسے امور ہیں کہ جب بعض خاص اشخاص کی طرف ان کو نسبت دی جاتی ہے تو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ امور غیبیہ ہونے کا ان پر اطلاق ہو۔ اور پھر جب وہی امور بعض دیگر کی طرف منسوب کئے جائیں تو یہ قابلیت ان میں متحقق نہیں ہو جاتے ہیں گھر جب وہی امور بعض دیگر کی طرف منسوب کئے جائیں تو یہ قابلیت ان میں متحقق نہیں ہوتی۔"

#### اس تمہید کے آخر پر حضرت مر زاصاحب تحریر فرماتے ہیں:

"اگر کسی قوم کی بیر رائے ہو کہ ان کی البامی کتابوں میں باریک صداقتیں بھی ہیں جن پر اعاطہ کرنا بجر ان اعلی درج کے اہل علم لوگوں کے جن کی عمریں انہیں میں تدبر تفکر کرتے کرتے فر سودہ ہو گئ ہیں اور جن میں الی صداقتیں بھی ہیں جن کی تد اور مغز تک وہی لوگ چہنچتے ہیں جو نہایت درجہ کے زیرک اور عمیق الفکر اور رائخ فی صداقتیں بھی ہیں جن کی تد اور مغز تک وہی لوگ چہنچتے ہیں جو نہایت درجہ کے زیرک اور عمیق الفکر اور رائخ فی العلم ہیں تواس جو اب سے خود ہمارامطلب ثابت ہے۔ کیونکہ اگر ایک اُتی اور ناخواندہ آدمی ان حقائق دقیقہ کو اُن کی کتابوں میں سے بیان کرے جن کو باقر ار ان کے عوام اہل علم بھی بیان نہیں کر سکتے۔ صرف خواص کا کام ہے۔ تو بلا شبہ بیان اس اُتی کا بعد ثبوت اس بات کے کہ وہ اُتی ہے امور غیبیہ میں داخل ہوگا۔ اور ...

اُمور غیبیہ کو منجانب اللہ ہونے پر دلالت کامل ہے۔ کیونکہ یہ بات بہ بداہت عقل ثابت ہے کہ غیب کا دریافت کرنا مخلوق کی طاقتوں سے باہر ہے۔اور جوامر مخلوق کی طاقتوں سے باہر ہووہ خدا کی طرف سے ہو تا ہے۔"<del>13</del> اور خدا کی طرف سے ہونا حضرت محمد مصطفیٰ شکائیڈیٹم کی اثبات نبوت پر دلیل کامل ہے۔فھو المراد۔

فی الحقیقت اعتراضات کے بارے میں حضرت مرزاصاحب کا حاصل مطالعہ بیہے کہ:

"جس امر کو مخالف ناقص الفہم نے جائے اعتراض سمجھاہے وہ حقیقت میں ایک ایساامر ہے کہ جس سے تعلیم

قر آنی کی دوسری کتابوں پر فضیلت اور ترجی ثابت ہوتی ہے نہ کہ جائے اعتراض اور پھر وہ فضیلت بھی الیی دلائل واضح سے ثابت کی گئی ہے کہ جس سے معترض خود معترض الیہ ٹھہر گیا ہے۔"<del>14</del>

مولوی چراغ علی اور مولوی عبدالحق تو پادری میلکم میکال کابیه اعتراض که اسلام نے "انسانی عقل کو چھٹی صدی کے ایک نا قابل و نا تربیت یافتہ بدو کے علم کے ننگ دائرہ میں محدود کر (دیاہے)" نقل کر کے گنگ ہو گئے ہیں۔ لیکن حضرت مرزاصاحب ابنی ای کتاب میں آنحضرت منگا ہی ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت منگا ہی ہونے کے بارے میں اور خدا تعالیٰ کے مقاصد عالیہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں جن سے نہ صرف اثبات نبوت محمد میہ ہوتی ہے بلکہ اس اعتراض کا کامل جو اب بھی ملتا ہے۔ جسے براہین احمد یہ کے وسیع جو اب میں سے مشتے نمونہ از خروارے نقل کیا گیا ہے۔ جسے فرمایا:

"وہ (یعنی آنحضرت منگالیّیُمُ ) کس مکتب میں پڑھے تھے اور کس سکول کا پاس حاصل کیا تھا اور کب انہوں نے عیسا ئیوں اور یہودیوں اور آریہ لوگوں وغیرہ دنیا کے فرقوں کی مقدس کتابیں مطالعہ کی تھیں۔ پس اگر قر آن شریف کا نازل کرنے والا خدا نہیں ہے تو کیو کر اس میں تمام دنیا کے علوم حقہ الہیہ کھے گئے اور وہ تمام ادلہ کا ملہ علم الہہیات کی کہ جن کے باستینا اور بصحت کھنے سے سارے منطق اور محقولی اور فلسفی عاجز رہے اور ہمیشہ غلطیوں میں ہی ڈو بتے ڈو بتے مر گئے۔ وہ کس فلاسفر بے مثل وہ انندنے قر آن شریف میں درج کر دیں اور کیو کر وہ اعلیٰ میں ہی ڈو بتے مر گئے۔ وہ کس فلاسفر بے مثل وہ انندنے قر آن شریف میں درج کر دیں اور کیو کر وہ اعلیٰ درجہ کی مدلل تقریریں کہ جن کی پاک اور روشن دلاکل کو دیکھ کر مغرور تھیم یونان اور ہند کے اگر کچھ شرم ہو تو جیتے جی ہی مر جائیں ایک غریب اُئی کے ہو نؤں سے نگلیں اس قدر دلاکل صدق کی پہلے نبیوں میں کہاں موجود ہیں۔ آج دنیا میں وہ کون سی کتاب ہے جو ان سب باتوں میں قر آن شریف کا مقابلہ کر سکتی ہے کس نبی پر وہ سب واقعات جو ہم نے بمان کئے مثل آن حضریہ کے گزرے… "قال

حضرت مر زاصاحب ایک اور مقام پر براہین احمد یہ میں تحریر فرماتے ہیں:

"دیکھوایک غریب اور تنہا اور مسکین نے اپنے دین کے پھیلنے کے اور اپنے مذہب کی جڑھ کپڑنے کی اس وقت خبر دی کہ جب اُس کے پاس بجر چند بے سامان درویشوں کے اور پچھ نہ تھا اور تمام مسلمان صرف اس قدر سے کہ ایک چھوٹے سے حجرہ میں ساسکتے سے اور انگلیوں پر نام بنام گئے جاسکتے جن کو ایک گاؤں کے چند آدمی ہلاک کرسکتے سے۔ جن کا مقابلہ اُن لوگوں سے پڑا تھا کہ جو دنیا کے بادشاہ اور حکمر ان سے اور جن کو اُن قوموں کے ساتھ سامنا پیش آیا تھا کہ جو باوجو دکروڑوں مخلو قات ہونے کے اُن کے ہلاک کرنے اور نیست ونابود کرنے پر متفق ہے۔ مگر بیش آیا تھا کہ جو باوجو دکروڑوں مخلو قات ہونے کے اُن کے ہلاک کرنے اور نیست ونابود کرنے پر متفق سے۔ مگر اب دنیا کے کناروں تک نظر ڈال کے دیکھو کہ کیو نکر خدانے اُنہیں ناتوان اور قدر قلیل لوگوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ اور کیو نکر بز ارباسال کی تخت نشینیوں کے تاج اور دیا۔ اور بادشاہت بخش دی اور کیو نکر بز ارباسال کی تخت نشینیوں کے تاج اور تخت اُن کے سپر دکئے گئے۔ ایک دن وہ تھا کہ وہ جماعت اتن بھی نہیں تھی کہ جس قدر ایک گھر کے آدمی ہوتے ہیں اور اب وی لوگ کئی کروڑ دنیا میں نظر آتے ہیں۔ " 16

4-6-اور\_\_\_\_"اگر آنحضرت أتى نه ہوتے"

حضرت مر زاصاحب براہین احدید میں تحریر فرماتے ہیں:

"خالفین اسلام بالخصوص یہودی اور عیسائی جن کو علاوہ اعتقادی مخالفت کے بہ بھی حسد اور بغض دامنگیر تھا کہ بن اسرائیل میں سے رسول نہیں آیا بلکہ ان کے بھائیوں میں سے جو بنی اساعیل ہیں آیا وہ کیو نکر ایک صرت امر خلاف واقعہ پاکر خاموش رہتے بلاشبہ اُن پر بیہ بات بکمال درجہ ثابت ہو پھی تھی کہ جو پچھ آنحضرت کے مونہہ سے نکتا ہے وہ کسی اُی اور ناخواندہ کاکام نہیں اور نہ دس ہیں آدمیوں کاکام ہے تب بی تو وہ ابنی جہالت سے اَعَانَۂ عَلَیْہِ قَوْمٌ اٰخِرُوْنَ 17 کہتے تھے اور جو اُن میں سے دانا اور واقعی اہل علم تھے وہ بخو بی معلوم کر چکے تھے کہ قر آن انسانی طاقتوں سے باہر ہے اور اُن پر یقین کا دروازہ ایسا کھل گیاتھا کہ ان کے حق میں خدانے فرمایا یعٹر فُوْنَۂ کَرِان انسانی طاقتوں سے باہر ہے اور اُن پر یقین کا دروازہ ایسا کھل گیاتھا کہ ان کے حق میں خدانے فرمایا یعٹر فُوْنَہ کی اور حقیقت میں یہ دروازہ یقین اور معرفت کا پچھ ان کے لئے ہی نہیں کھلا بلکہ اس زمانہ میں بھی سب کے لئے کھلا ہے کیونکہ ۔۔۔۔ 'وہ

اس"کیونکہ" کے جواب کو ہم حقانیت فرقان مجید کے عنوان کے تحت نقل کریں گے۔

ڈاکٹر منور حسین کیکچرر شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یو نیور سٹی علی گڑھ اپنی کتاب "مولوی چراغ علی کی علمی خدمات"

میں مولوی چراغ علی کی چند غیر مطبوعہ تصانیف کے بارے میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:

"اپنی کتاب" تعلیقات" میں پروفیسر رام چندر جی کی کتاب" اعجاز قر آن" پر رایو یو لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا...معلوم نہیں یہ ارادے عمل کا جامہ بھی پہن سکے یانہیں" <del>20</del>

اس بارے میں مولوی چراغ علی لکھتے ہیں:

" میں نے اس بحث کورسالہ اعجاز قر آن موکفہ پروفیسر رامچندر مسیحی پر اپنی ریویو کھنے کے لئے مخصوص کیاہے مگریہاں بھی مناسب مقام سے چندامور ذکر کرتے ہیں۔" 21 ریہاں یادر ہے کہ مولوی چراغ علی صاحب اعجاز قر آن پر کیا کھتے!موصوف تو قر آنی تعلیمات کو"اٹکل پچو" قرار دیتے تھے۔ ملاحظہ ہواعظم الکلام)

یہ ربو یو تواب تک کی تحقیق سے سامنے نہیں آیاالبتہ مذکور تصنیف میں جن "چندامور کاذکر"مولوی چراغ علی صاحب نے کیا ہے اُن کو ہی موصوف کا موقف مانتے ہوئے انہیں ذیل میں خلاصۂ درج کرتے ہیں ، جو اس بات سے متعلق ہیں کہ "حضرت محمدًا می تھے...اور عیسوی مذہب سے (نہ)استفاضہ اور استمطار کیا (تھا)۔" 22

ان امور كويادري عماد الدين صاحب نے "تعليم محمدي" ميں يوں كھا:

"انہوں نے (یعنی حضرت محمر مَنَّا ﷺ) خدا کی کلام سے بعض عمدہ باتیں بھی نصر انی غلاموں کے وسیلہ سے معلوم کرکے قرآن میں بولی ہیں...." <u>23</u>

لیکن مولوی چراغ علی صاحب نے اس بات کو میزان الحق پادری فنڈر، ڈاکٹر ویل کی سیرت محمدی، واشکٹن ارونگ، ڈاکٹر اسپر نگر، پروفیسر رامچندر، رپورنڈراڈویل کے حوالہ سے کھاہے۔24 اگر چہ موصوف جواب پادری مماد الدین کادے رہے ہیں!

مولوی چراغ علی صاحب نے اس اعتراض کے جواب میں "تعلیقات" کے پیرانمبر 15 میں 10 دلائل دیئے ہیں جن کو خلاصةَ درج کیا جاتا ہے:

- "**اولاً:** سفر وسیاحت اور آمد ورفت میں ایسے افضل واعلیٰ مضامین قر آنی اور حقائق ربانی کا اخذ اور حاصل کرناوہی بحث ہے جس کا ابطال بصر احت عقل پہلے کیا گیا...
- دوم: شام کے دوسفر وں میں جن میں بہ عجلت واپس آنا پڑااس لا کُق نہیں ہو سکتے کہ اہل مکہ میں ایسے علوم الہی اور تہذیب دین اور اصلاح ند ہب کے لئے کافی ہوں۔
  - ثالاً: شام كاسفر قطعاً غير صحيح ہے۔
  - **رابعاً:** حضرت خدیجی<sup>ن</sup>گافارس، عبر انی، یونانی اور لاطینی جاننا ثابت نهیس ـ
  - **خامساً:** ورقبہ بن نوفل کا کتب بہود، نصاری کو عربی میں ترجمہ کرنااور اُس کارسول خدا کو تعلیم دینا محض بے اصل ہے
- سادساً: ورقه قبل دعوت مرچا تھا۔ قرآنی مضامین جو فی البدیہہ حسب موقع و مناسب مقام ہوئے تھے اُن میں ورقہ کی شرکت کسی طرح ممکن نہیں۔ قرآن کے مطالب متوافرہ ومضامین کثیرہ کی تعلیم اور تحصیل کے لیے نہایت غیر کافی تھی۔
- (نوٹ راقم الحروف: مولوی چراغ علی صاحب تو قر آنی تعلیمات کو"اٹکل پچو" قرار دے کر قر آن کے مطالب متوافرہ و مضامین کثیرہ کی تعلیم کے بارہ میں لکھنے کاحق ہی نہیں پہنچیا)
  - سابعاً: سرجيس رابب مسيحي سے قليل عرصه كي ملا قات ہے۔
- **ثامناً:** سلمان فارس سے آنخضرت کی ملا قات بہت کم اور وہ بھی آخر میں رہی۔ حکایات بہشت و دوزخ سلمان فارس کے مسلمان ہونے سے پہلے کی سور توں میں ہیں۔ قر آن کے مضامین عالیہ و مطالب جلیلہ، فنہم دلائل وجود باری تعالی و براہین توحید و بطلان شرکت بُت پرستی و ثبوت بعث و نشر و معارف الهی اور صفات او تعالی اور اس کے عالی مرتبہ کی فصاحت و غایت در جہ کی بلاغت نیال کیجئے۔
- (نوٹ راقم الحروف: ان تمام امور پرمولوی چراغ علی صاحب نے قرآنی تعلیمات کو "افکل پچو" قرار دے کر پانی پھیر دیا ہے! ہے!موصوف قرآن کریم کی 200 آیات کو سول لاء کے متعلق محکم تعلیم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ملاحظہ ہو اعظم الکلام صفحہ17)
- تاسعاً: دین مسیحی سے استفاضہ کرنا بھی بالکل باطل اور رکیک سند ہے۔ کیونکہ اُس زمانہ کی مسیحیت عرب کی بُت پر ستی اور دیگر ادیان باطلہ سے کم نہ تھی۔
- عاشر آ: مضامین فرقانیہ کے اسلوب اور تنظیم اور فحویٰ و ترتیب سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں اول سے آخر تک اس کے مقاصد
  اور مآرب میں باہم توفیق اور منطوق و مفہوم میں باہم تطبیق سے ذکر جلائل و نعوت الہیہ و بیان فضائل و محامد ربانیہ باہم
  متلائم اور براہین اثبات توحید و ابطال عبادت او ثان باہم متماثل اور ذکر وعد و عید و انذار و تبشیر باہم متائل اور حقائق و
  محارف ربانی اور مکارم اخلاق و نظام امور و مصالح عباد و احکام معاش باہم متماثل اور اس کے موضوع و منشاء عام ایسے باہم
  متازی بیں
- (نوٹ راقم الحروف: ایک ایسے شخص کوجو قر آنی تعلیمات کو "انکل پچو" سمجھے اسے ان باتوں کے لکھنے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔اس نے سہ امور کہیں سے محض برائے جواب نقل کئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں)

کہ ایک ہی صاحب رائے صائب و پختہ کار باو قار وسلیم القلب وغیر متز لزل کے رشحات قلم و نتائج فہم معلوم ہوتی ہیں حالا نکہ ضروری اور بلزوم عقلی ثابت ہے کہ جس امر کی ترکیب میں اشخاص متعدد و وجود متکثر و اصحاب آراء متنوعہ و ارباب طبائع مختلفہ شریک و سہیم ہو نگے ان کے منشات و مناظر و آراء و مدارک میں ضرور تخالف و تناقض ہو گا اور اس میں وحدت خیالات اور یگا گئت منشاء نہ یائی جاوے گی ۔۔ ''ح

اب ذرا ملاحظہ ہو اثبات نبوت محمد یہ منگانٹینِم بہ لحاظ اُمیت۔ چنانچہ حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی بر اہین احمد یہ میں کس شان و شوکت سے اس بارے میں درج فرماتے ہیں جس کے "مقابلہ" میں مولوی چراغ علی صاحب کے دلائل کی وہی مثال ہے جس طرح کسی شخص کو کسی چیز کا ایک د ھندلا ساخیال آئے اور ایک شخص پر اس کی حقیقت کھل جائے۔ (یہ مثال شبلی نعمانی نے سوائح مولاناروم میں کسی اور حوالے سے استعال کی ہے جو اپنی یوری شان سے بہاں صادق آتی ہے:  $\frac{26}{2}$ 

"جو لوگ عیسائیوں اوریہو دیوں اور عربوں میں سے نہایت درجہ کے حامل اور شریر اور بدماطن تھے ان کے حالات پر بھی نظر کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ وہ بھی یہ یقین کامل آنحضرت کو اُتی جانتے تھے اور اس لئے جب وہ ما نیبل کے بعض قصے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امتحان نبوّت بوجھ کران کا ٹھیک ٹھیک جواب ہاتے تھے تو یہ بات ان کوزبان پر لانے کی محال نہ تھی کہ آنمخضرت کچھ پڑھے لکھے ہیں۔ آپ ہی کتابوں کو دیکھے کر جواب بتلا دیتے ہیں بلکہ جیسے کوئی لاجواب رہ کر اور تھسپانا بن کرکچے عذر پیش کر تاہے ایساہی نہایت ندامت سے یہ کہتے تھے کہ شاہد درپر دہ کسی عیسائی بایہو دی عالم یا نمیل نے یہ قصے بتلاد سئے ہوں گے۔ پس ظاہر ہے اگر آنمخضرت کا اُتی ہونا ان کے دلوں میں یہ یقین کامل متمکن نہ ہو تا تو اسی بات کے ثابت کرنے کے لئے نہایت کوشش کرتے کہ آنحضرت اُتی نہیں ہیں فلاں مکتب یا مدرسہ میں انہوں نے تعلیم بائی ہے۔ واہیات یا تیں کرنا جن سے اُن کی حمانت ثابت ہوتی تھی کیاضرور تھا۔ کیونکہ یہ الزام لگانا کہ بعض عالم یہودی اور عیسائی درپر دہ آنحضرت کے رفیق اور معاون ہیں بدیمی البطلان تھا۔ اس وجہ ہے کہ قر آن تو جابحااہل کتاب کی وحی کو ناقص اور اُن کی کتابوں کو محرّف اور میدّل اور ان کے عقائد کو فاسد اور باطل اور خود ان کو بشر طبکہ بے ایمان مرس ملعون اور جہنمی بتلا تا ے۔ اور اُن کے اصول مصنوعہ کو دلا کل قوبۃ سے توڑ تاہے تو پھر کس طرح ممکن تھا کہ وہ لوگ قر آن نثر بیف سے اینے مذہب کی آپ ہی مذمّت کرواتے۔ اور اپنی کتابوں کا آپ ہی رد ؓ لکھاتے اور اپنے مذہب کی پیم کنی کے آپ ہی موجب بن جاتے پس یہ ست اور نادرست باتیں اس لئے د نیا پر ستوں کو بکنی پڑس کہ اُن کو عاقلانہ طور پر قدم مارنے کاکسی طرف راستہ نظر نہیں آتا تھااور آ قتاب صداقت کاایبی بُرزور روشنی سے اپنی کرنیں جاروں طرف چپوڑ رہاتھا کہ وہ اُس سے جیگادڑ کی طرح جیستے پھرتے تھے اور کسی ایک بات پر اُن کو ہر گز ثبات و قیام نہ تھا بلکہ تعصّب اور شدّت عناد نے ان کو سودائیوں اور یا گلوں کی طرح بنار کھا تھا۔ پہلے تو قر آن کے قصوں کو سن کر جن میں بنی اسرائیل کے پنجیبروں کا ذکر تھااس وہم میں پڑے کہ شاید ایک شخص اہل کتاب میں سے بوشیدہ طور پر ہیہ قصے سکھاتا ہو گاجیسا اُن کا بیہ مقولہ قرآن شریف میں درج ہے۔ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ سورة النحل الجزونمبر ١٣-اور پھر جب دیکھا کہ قر آن نثریف میں صرف قصے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے حقائق ہیں تو پھریہ دوسری رائے ظاہر

کی وَ اَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَخَدُوْنَ سورة الفرقان الجزونمبر ۱۸ ۔ یعن ایک بڑی جماعت نے متفق ہو کر قرآن شریف کو تالیف کیا ہے ایک آدمی کاکام نہیں۔ پھر جب قرآن شریف میں ان کویہ جواب دیا گیا کہ اگر قرآن کو کسی جماعت علاء فضلاء اور شعر انے اکٹھے ہو کر بنایا ہے تو تم بھی کسی ایسی جماعت سے مدد لے کر قرآن کی نظیر بناکر دکھلاؤ تا تمہارا سچا ہونا ثابت ہو۔ تو پھر لاجواب ہو کر اس رائے کو بھی جانے دیا اور ایک تیسری رائے ظاہر کی اور وہ یہ کہ قرآن کو جنّات کی مدد سے بنایا ہے یہ آدمی کاکام نہیں پھر خدانے اس کاجواب بھی ایسادیا کہ جس کے سامنے وہ چون و چرا کرنے سے عاجز ہوگئے جیسا فرمایا ہے۔ و مَمَا هُوَ عَلَی الْخَیْبِ بِضَنینِ ۔ و مَمَا هُوَ بِقُوْلِ … سورة بنی اس ائیل الجزونمبر 18۔ … سورة بنی اس ائیل الجزونمبر 18۔ … سورة بنی اس ائیل الجزونمبر 18۔ … سورة بنی اس ائیل الجزونمبر 18۔

یعنی قر آن ہریک قسم کے امور غیبیہ پر مشتمل ہے اور اس قدر بتلانا جنات کاکام نہیں۔ ان کو کہہ دے کہ اگر تمام جن مثنی ہو جائیں اور ساتھ ہی بنی آدم بھی اتفاق کرلیں اور سب مل کریہ چاہیں کہ مثل اس قر آن کے کوئی اور قر آن بنادیں تو ان کے لئے ہر گز ممکن نہیں ہوگا اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ پھر جب ان بد بختوں پر اپنے تمام خیالات کا جھوٹ ہونا کھل گیا اور کوئی بات بنتی نظر نہ آئی تو آخرکار کمال بے حیائی سے کمینہ لوگوں کی طرح اس بات پر آگئے کہ ہر طرح پر اس تعلیم کو شائع ہونے سے روکنا چاہئے جیسا اس کا ذکر قر آن شریف میں فرمایا ہے:۔

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْ آنِ ... 27 یعن کافروں نے یہ کہا کہ اس قر آن کو مت سنو۔ اور جب تمہارے سامنے پڑھا جاوے تو تم شور ڈال دیا کرو۔ تا شاید اس طرح غالب آ جاؤ۔ اور بعضوں نے عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہ کہا کہ یوں کرو کہ اول صبح کے وقت جاکر قر آن پر ایمان لے آؤ۔ پھر شام کو اپناہی دین اضار کرلو۔ تا شاید اس طور سے لوگ شک میں پڑجائیں اور دین اسلام کو چھوڑ دیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ ... سورة الناء الجزونمبر ٥-28

کیا تونے دیکھا نہیں کہ یہ عیسائی اور یہودی جنہوں نے انجیل اور تورات کو پچھ ادھوراسا پڑھ لیاہے ایمان ان کا دیو توں اور بنتوں پرہے اور مشر کوں کو کہتے ہیں کہ ان کا لذہب جو بُت پر ستی ہے وہ بہت اچھاہے اور توحید کا لذہب جو مسلمان رکھتے ہیں یہ پچھ نہیں یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدانے لعنت کی ہے اور جس پر خدالعنت کرے اس کے لئے کوئی مد دگار نہیں۔" 29

#### 5-6-حفرت محمد مصطفى كامقام

#### حضرت مر زاصاحب فرماتے ہیں:

"اب آسان کے پنچے ایک ہی نبی ہے اور ایک ہی کتاب ہے یعنی حضرت محمد مُثَالِّتُنِیَّا جو اعلیٰ وافضل سب نبیوں سے اور اتم واکمل سب رسولوں سے اور خاتم الا نبیاءاور خیر الناس میں جن کی پیروی سے:

- خداتعالیٰ ملتاہے اور
- ظلماتی پر دے اٹھتے ہیں اور

- اسی جہان میں سیجی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور
- قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تا ثیروں پر مشتل ہے جس کے ذریعہ سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور
  - بشری آلود گیوں سے دل یاک ہو تاہے اور
- انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے تجابوں سے نجات پاکر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ "30

6-6-ا اثبات نبوت محمد مر طَالِيْظِيم ميں اس جہاں میں حضرت محمد مصطفیٰ طَالِیْظِ کی بر کتوں سے سچی اور حقیق نجات کانمونہ مقام حضرت محمد مصطفیٰ طَالِیْظِ کی بر کتوں میں نہونے کے بارے میں حضرت مرزا مقام حضرت محمد مصطفیٰ طَالِیْظِ کی اتباع میں ملنے والی بر کتوں، سچی اور حقیقی نجات کے اپنی ذات میں نمونے کے بارے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی فرماتے ہیں:

"سواے بھائیواُنہیں پنڈت صاحب کے حال سے نصیحت پکڑواور اپنے نفسوں پر ظلم نہ کروسیجی نجات کوڈھونڈو تا اس جہان میں اس کی بر کتیں یاؤ۔ سیحی اور حقیقی نجات وہی ہے جس کی اس جہان میں بر کتیں ظاہر ہوتی ہیں اور قادر قوی کاوہی پاک کلام ہے کہ جواسی جگہ طالبوں پر آسانی راہ کھولتا ہے سواینے آپ کو دھو کامت دواور جس دین کی حقیت اسی دنیامیں نظر آرہی ہے اس باک دین سے روگر دان ہو کر اپنے دل پر تاریکی کا دھیہ مت لگاؤ ہاں اگر مقابلہ اور معارضہ کرنے کی طاقت ہے تواسی سورۂ فاتحہ کے کمالات کے مساوی کوئی دوسم اکلام پیش کرواور جو کچھ سورۂ فاتحہ کے خواص روحانی کی بابت اس عاجز نے کھاہے وہ کوئی ساعی بات نہیں ہے بلکہ یہ عاجز اپنے ذاتی تجربیہ سے بیان کرتا ہے کہ فی الحقیقت سورۂ فاتحہ مظہر انوار الٰہی ہے اس قدر عِائبات اس سورۃ کے پڑھنے کے وقت دیکھے گئے ہیں کہ جن سے خدا کے پاک کلام کا قدر ومنزلت معلوم ہو تاہے اس سورہ مبار کہ کی برکت سے اور اس کے تلاوت کے التزام سے کشف مغیبات اس در حہ تک پہنچ گیا کہ صد ہااخبار غیبیہ قبل از و قوع منکشف ہوئیں اور ہریک مشکل کے وقت اس کے پڑھنے کی حالت میں عجیب طورپر رفع حجاب کیا گیااور قریب تین ہز ارکے کشف صحیح اور رؤیاصاد قہ یاد ہے کہ جواب تک اس عاجز سے ظہور میں آ چکے اور صبح صادق کے کھلنے کی طرح یوری بھی ہو پچکی ہیں۔اور دوسو جگہ سے زیادہ قبولیت دعائے آثار نمایاں ایسے نازک مو قعوں پر دیکھے گئے جن میں بظاہر کوئی صورت مشکل کشائی کی نظر نہیں آتی تھی اور اسی طرح کشف قبور اور دوسرے انواع اقسام کے عجائبات اسی سورہ کے التزام ور د سے ایسے ظہور پکڑتے گئے کہ اگر ایک اد نیٰ پر توہ اُن کاکسی بادری پاینڈت کے دل پریڑ جائے تو یک د فعہ حُتِ دنیاہے قطع تعلق کرکے اسلام کے قبول کرنے کے لئے مرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اسی طرح بذریعہ الہامات صادقہ کے جو پیشگو ئیاں اس عاجزیر ظاہر ہوتی رہی ہیں جن میں سے بعض پیشگو ئیاں مخالفوں کے سامنے پوری ہو گئی ہیں اور پوری ہوتی حاتی ہیں اس قدر ہیں کہ اس عاجز کے خیال میں دوانجیلوں کی ضخامت سے کم نہیں اور یہ عاجز بطفیل متابعت حضرت ر سول کریم مخاطبات حضرت احدیّت میں اس قدر عنایات یا تا ہے کہ جس کا کچھ تھوڑاسانمونہ حاشیہ در حاشبہ نمبر ۳ کے عربی الہامات وغیر ہ میں لکھا گیاہے۔ خداوند کریم نے اُسی رسول مقبول کی

متابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تاثیر سے اس خاکسار کو اپنے مخاطبات سے خاص کیا ہے۔ اور بہت سے اسر ار مخفیہ سے اطلاع بخشی ہے اور بہت سے حقائق اور معارف سے اس ناچیز کے سینہ کو پُر کر دیا ہے اور بار ہابتلا دیا ہے کہ یہ سب عطیّات اور عنایات اور یہ سب تفضّلات اور احسانات اور یہ سب تنفضّلات اور احسانات اور یہ سب مکالمات اور مخاطبات اور احسانات اور یہ سب مکالمات اور مخاطبات بیمین متابعت و محبت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہیں۔ جمالِ ہم نشین در من اثر کر د

چونکہ یہ مباحث مولوی چراغ علی صاحب کی ایک تحریر کو پیش نظر رکھ کر درج کئے گئے ہیں اس لئے مبادا کہ حضرت مرزا صاحب کے دلا کل اثبات نبوت وحقیت فرقان مجید کو بیان نہ کیا جاسکا ہو اس لئے قار کین کر ام سے درخواست ہے کہ وہ آنحضرت مَنَّ الْثَیْمِ کی صدافت پر اندرونی و ذاتی شہادت اسی طرح الی دلا کل جو خارجی واقعات پر مشتمل ہیں کیلئے ملاحظہ کریں براہین احمد یہ کے مقامات: قیام توحید کی خاطر پیش کر دہ قربانیاں کیلئے ملاحظہ ہو براہین احمد یہ صفحہ 112،111،110 و تائید ایز دی کیلئے صفحہ 194،130 اخلاق فاضلہ میں بے نظیری صفحہ 282 تا 285،286،285،19تد ال و توازن صفحہ 194،193 و غیرہ

#### 7-6\_ حقيت قرآن شريف واثبات حقانيت فرقان مجيد

مولوی چراغ علی کی تمام مطبوعہ وغیر مطبوعہ تصنیفات پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہو تا ہے کہ زیر نظر موضوع مولوی چراغ علی کے موضوعات میں شامل ہی نہیں ہے۔ لبذا قر آن کریم کے بارے میں مولوی چراغ علی صاحب کے ملتے جلتے موضوعات کو زیر بحث لا کر اس موضوع کے بارے میں بحث کو آگے بڑھانا ہو گا۔ لیکن اس سے قبل کہ مولوی چراغ علی صاحب کے خیالات کو یہاں درج کریا جائے۔ ہم حضرت مرزاصاحب کے رشحات قلم حقیت قر آن کے بارے میں درج کرتے ہیں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں:

#### حفرت مرزاصاحب کے نزدیک حقیت قرآن

"باوجود اس قدر ایجاز کلام کے کہ اگر اس کو متوسط قلم سے تکھیں تو پانچ چار جزیمیں آسکتا ہے۔ پھر تمام دین صداقتوں پر کہ جو بطور متفرق پہلی کتابوں میں اور انبیاء سلف کے صحیفوں میں پراگندہ اور منتشر تھیں مشتمل ہے۔ اور نیز اس میں یہ کمال ہے کہ جس قدر انسان محنت اور کوشش اور جانفثانی کر کے علم دین کے متعلق اپنے فکر اور ادراک سے پھھ صداقتیں نکالے یاکوئی باریک دقیقہ پیدا کرے یائتی علم کے متعلق کی فتم کے اور حقائق اور معارف یا کسی نوع کے دلاکل اور براہین اپنی قوت عقلیہ سے پیدا کرکے دکھلاوے یا ایسا ہی کوئی نہایت دقیق صدافت جس کو حکمائے سابقین نے مدت دراز کی محنت اور جانفشانی سے نکالا ہو معرض مقابلہ میں لاوے۔ یا جس قدر مفاسد باطنی اور امر اض روحانی ہیں جن میں اکثر افراد مبتلا ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا ذکر یا علاج قر آن شریف سے دریافت کرنا چاہتا ہے آزماکر دیکھ لے کہ جس سے کوئی صدافت ہریک دین صدافت اور حکمت کے بیان میں قر آن شریف ایک دائرہ کی طرح محیط ہے جس سے کوئی صدافت

دینی باہر نہیں۔ بلکہ جن صداقتوں کو حکیموں نے بباعث نقصان علم وعقل غلط طور پر بیان کیا ہے۔ قر آن شریف ان کی پنجمیل واصلاح فرما تا ہے اور جن د قائق کا بیان کرناکسی حکیم و فلاسفر کو میسر نہیں آیا۔ اور کوئی ذبن ان کی طرف سبقت نہیں لے گیا۔ اُن کو قر آن شریف بکمال صحت وراستی بیان اور ظاہر فرما تاہے اوران دیا اُق علم الٰہی کو کہ جو صدیا دفتر وں اور طول طویل کتابوں میں لکھے گئے تھے اور پھر بھی ناقص اور ناتمام تھے۔ ہاستیفاتمام لکھتا ہے اور آئندہ کسی عاقل کیلئے کسی نئے دقیقہ کے پیدا کرنے کی جگہ نہیں چھوڑ تا۔ حالانکہ وہ اسقدر قلیل الحجم کتاب ہے کہ جو یہ تحریر میانہ چالیس ورق سے زیادہ نہیں۔...یہ انسان کا کا کام نہیں اور کسی مخلوق کی حد قدرت میں داخل نہیں ... قرآن شریف باوجود اس ایجاز اور اس احاطه حق اور حکمت کے ...عبارت میں اس قدر فصاحت اور موزونیت اور لطافت اور نرمی اور آپ و تاپ رکھتا ہے کہ اگر کسی سر گرم نکتہ چین اور سخت مخالف اسلام کو کہ جو برس کے عرصے میں کہ گویاایک عمر کی میعاد ہے۔اس طور پر قر آن کی نظیر پیش کرکے نہ د کھلاؤ کہ قر آن کے کسی مقام میں سے صرف دو حارسط کا کوئی مضمون لے کراسی کے برابر ہااس سے بہتر کوئی نئی عمارت بنالاؤ۔ جس میں وہ سب مضمون معہ اپنے تمام د قائق حقائق کے آ جائے اور عبارت بھی الیں بلیخ اور فضیح ہو جیسی قر آن کی توتم کو اس عجز کی وجہ سے سزائے موت دی جاوے گی تو پھر بھی باوجو د سخت عناد اور اندیشہ رسوائی اور خوف موت کی نظیر بنانے پر ہر گز قادر نہیں ہو سکتاا گر جہ دنیا کے صد ہازبان دانوں اور انشایر دازوں کو اپنے مد د گار بنا لے۔ یہ مثال متذکرہ بالا کوئی خیالی اور فرضی بات نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ حقہ ہے جس کا قر آن شریف ہی کے وقت میں امتحان ہو چکا ہے اور جس کی سچائی ابتداء سے ہر یک طالب حق پر آج تک ثابت ہوتی چلی آئی ہے اوراب بھی اگر کوئی طالب حق اِس معجزۂ قر آنی کو بچشم خود دیکھنا چاہتا ہے تواس بات کا بھی ہم ہی ذمہ اٹھاتے ہیں کہ یہ معجزہ بھی نہایت آسانی ہے اس پر ثابت کر دیں گے...

صرف طالب حق پرید لازم ہے کہ اپنی حسب مرضی قر آن شریف کے کسی مقام میں سے کوئی مضمون کیر کسی عربی دان کو کہ جو آج کل اس ملک میں لاکھوں نظر آتے ہیں اس فہمائش سے دیوے کہ وہ اس مضمون کو معہ جہتے لطا کف اور نکات اسکے کے اپنی عبارت میں بنادے۔ پس جب ایسا مضمون بن کر طیار ہوجائے تو وہ ہمارے پاس جھیجے دینا چاہئے اور ہم اس عبارت کا کمالات قر آنی سے محروم اور بے نصیب ہونا الی واضح تقریر سے بیان کر دیں گے جس بیان کوہر یک اردوخوان بخوبی سمجھ سکے گا...

... دلا کل عقلیہ بھی خدا کا اپنی ذات اور جمیع صفات اور افعال میں واحد لا نثر یک ہونا ضروری اور واجب کھہراتے ہیں۔اور اس کی الوہیّت کے تحقق کو انہیں خواص کے تحقق سے مشروط قرار دیتے ہیں۔

... جس ذات کو علمی اور قدرتی طاقتوں میں سب سے زیادہ اور بے مثل ومانند تسلیم کرتے ہیں ان طاقتوں کے آثار کو بھی بے مثل و مانند ماننا چاہئے کیونکہ ... کلام کی عظمت و شوکت مشکلم کی علمی طاقتوں کے تابع ہے جو کوئی علمی طاقتوں میں زیادہ ترہے ... انسان کی علمی طاقتیں خدا تعالیٰ کی علمی

# طاقتوں سے ہر گز برابر نہیں ہو سکتیں... '<u>32</u>

حضرت مر زاصاحب حقیت قر آن شریف بیان فرماتے ہوئے جس بات کو باوجود قر آن شریف کے ایجاز کو اعجاز قر آن بتفصیل بیان فرماتے ہیں مولوی چراغ علی صاحب اُسے به نظر استخفاف دیکھتے ہیں اور اس پر مستشر قین کی سندلاتے ہیں اور دعویٰ ہے دفاع اسلام و قر آن شریف کا!

مولوی چراغ علی صاحب" اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام" کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ جس کا اُردو ترجمہ مولوی عبد الحق صاحب نے کیا ہے:

#### **Deductions From the Koran**

"The more important civil and political instituitions of the Mohammadan common law based on the Koran are base inferences and deductions from a single word or an isolated sentence. Slavish adherence to the letter and taking not the least notice of the spirit of the Koran is the sad characteristic of the Koranic interpretations and deductions of the Mohammadan doctors." It has been said there are about two hundred out of six thousand verses of the Koran on the civil, criminal, fiscal, political, devotional, and ceremonial (Canon or ecclesiastical) law. Even in this insignificant number of the Ayat Ahkam (Law Verses), a thirtieth part of the first source of the law, is not to be depended upon. These are no specific rules, and more than three fourth of them I believe, are mere letters, single words, or mutilated sentences from which fanciful deductions repugnant to reason, and not

(Elements of Law: By William Markby, M.A, Second Edition, page 37)

<sup>\* -</sup> The Mohammadan revelation is much more recent and through any one reading the Koran for the first time would hardly suppose that it was so intended, it has nevertheless been adopted by Mohammadans nations as the basis of their social and political institutions; but the most important of these are rather inferences from its spirit, than exact applications of any specific rule to be found therein. Wherever specific rules are found, and there are few as regards minor matters, they have been for the most part observed with scrupulous exactness."

allow able by any law of sound interpretations are drawn.

(The Proposed political, legal, and social reforms in the Ottoman Empire and other Mohammadan states.)  $^{*}33$ 

مولوی عبد الحق صاحب نے ان عبار توں کا جو ترجمہ "اعظم الکلام فی ارتفاءالاسلام" میں کیا ہے وہ درج ذیل ہے: قرآن سے استخراج نتائج

22: "اسلامی شریعت کے نہایت ضروری سول اور پولیئکل مسائل جو قر آن پر بینی ہیں، وہ محض ایک لفظ واحد یا ایک ہی جملہ سے متخری و مستنتج ہیں۔ بیجالفظی تقلید کی پابندی، اور قر آن کے صحیح مطالب کی طرف سے بے توجہی، تفاسیر قر آن اور ہمارے فقہا کے استدلال کا ایک خاصہ ہو گیا ہے ★۔ بیان کیا جاتا ہے کہ چھ ہزار آیات قر آنی میں سے صرف دو سو آیتیں دیوانی، فوجد اری، مال، سیاست، عبادت اور رسوم مذہبی کے متعلق ہیں۔ ان معدود سے چند احکام سے بھی قانون کے ماخذ اولین (قر آن) کا تیسوال حصہ ایسا ہے جس کا قطعی انص ہو نایقین نہیں ہے۔ بید کوئی با قاعدہ اور مکمل قواعد نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ان میں سے تین چو تھائی سے زیادہ صرف حروف واحد، الفاظ اور ادھورے فقرے ہیں، جن سے خلاف قیاس خیالی نتائج پیدا کئے گئیں، اور جس کی کوئی صحیح تعبیر قانونی جائز خبیں رکھ (کذا۔ رکھی جا) سکتی۔

پھراس کے بعد پیرانمبر 23میں لکھتے ہیں:۔

"23-احکام اخلاق، تاریخی امورو قصص اور پیش گوئیوں کے علاوہ قر آن کے قانونی اور عدالتی اصول کی تشر تکے کے لئے الفاظ اور جملے

<sup>\*-</sup> Some of the Mohammadan doctors have exerted themselves, in picking out the law, as they are called and in compiling separate treatises in which they have made an abstract of all such verses of the Koran. They have applied them to the different heads of the ... of the various branches of the Canon and civil law giving their fanciful process of reasoning and the deductives system of jurisprudence.

<sup>-</sup>اسلامی الہام کچھ زیادہ قدیم نہیں ہے، جو شخص پہلی بار قر آن کو پڑھے گاوہ مشکل سے بیہ خیال کر سکتا ہے کہ اس کا میہ منشاہ جو مسلمان اقوام نے دے رکھا ہے،

یعنی انہوں نے اپنے تمدن اور سیاسی معاملات کی بنیاد اس پر قائم کی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم وہ نتائج ہیں جو اس کے معانی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ حال ان کہ

کوئی قطعی قاعدہ اس میں ایسانہیں پایا جاتا کہ جس کا صبح اطلاق کیا جائے جہاں کہیں قطعی قواعد پائے جاتے ہیں (اور وہ چھوٹے چھوٹے معاملات کی نسبت صرف چند

ہی ہیں قان کی یابندی بڑی شخق کے ساتھ کی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>الى منٹس آف لامصنفه وليم مار كبي ايم ـ اے۔ سيکنڈ ايڈيثن صفحہ 37)

<sup>۔</sup> بعض مسلمان فقہاء نے قانونی آیات کی تلاش کرنے میں بہت کوشش کی ہے۔ اور الگ کتابیں لکھی ہیں۔ جن میں ان آیات قرآنی کاخلاصہ درج کیا ہے۔ اور ان کو مککی قانون کے مخلف اقسام پر عائد کیا ہے۔ اور فقہ کے طرز استنباطی اور خیالی طریقۂ کستدلال کوخوب کام میں لائے ہیں۔" (صفحہ 15-16 دیباحہ)

اور اُون کے طرقِ استعال مفصلہ ذیل چار حصوں میں تقسیم کئے گئے ہیں (1)الفاظ (خاص، عام، مشتر کہ ماؤل)(2) جملے ظاہر (ظاہر، نص، مفسر، محکم) خفی (خفی، مشکل، مجمل، متثابہ)(3) لفظوں اور جملوں کا استعال (حقیقت، مجاز، صریح، کنایة)(4)طرق استدلال و عبارت، اشارات، دلالت، اقتضا)

اس سے ظاہر ہو گا کہ یہ دوسو آیات قر آنی سول لا کے متعلق کوئی خاص تعلیم یا محکم قواعد نہیں ہیں۔ ان میں سے بہت سے نتائج اٹکل پچے معلوم ہوتے ہیں۔ '' <del>34</del>

ذراملاحظہ فرمائیں سے ہے قرآن شریف کی حقیت مولوی چراغ علی صاحب کے نزدیک یعنی:

قر آن شریف کی چھ ہزار آیات قر آنی میں سے صرف دوسو آیتیں دیوانی، فوجداری، مال، سیاست ، عبادت، رسوم مذہبی سے متعلق ہیں۔ جن کا:

- قطعی النص ہونا یقینی نہیں
- پہ کوئی با قاعدہ اور مکمل قواعد نہیں (کیونکہ مولوی چراغ علی صاحب کے خیال میں):
  - 💠 تین چو تھائی سے زیادہ صرف حروف واحد
    - ن الفاظ اور
    - اد هور نے فقر ہے ہیں۔

#### جن سے:

- خلاف قياس خيالي نتائج پيداكي گئي بين
- جس کی کوئی صحیح تعبیر قانونی جائز نہیں رکھی جاسکتی

یہ دوسو آیات قر آنی سول لاء کے متعلق کوئی خاص تعلیم یا محکم قواعد نہیں ہیں۔

## ان میں سے بہت سے نتائج اٹکل پچومعلوم ہوتے ہیں۔

یہ سب امور مولوی چراغ علی صاحب نے ایک مستشرق ولیم مار بھی سے اخذ کیے ہیں جس کا انہوں نے حوالہ متن میں دے کر حاشیہ میں اصل عبارت کو بطور سند درج کیا ہے اور اپنی بات میں مزید "وزن" پیدا کرنے کی خاطر بلکہ اعتبار جمانے کی خاطر بید کھو دیا ہے کہ "بعض مسلمان فقہانے قانونی آیات تلاش کرنے کی بہت کوشش کی ہے …اور فقہ کے طرز استنباطی اور خیالی طریقہ کا شدلال کوخوب کام میں لائے ہیں۔"

لیکن نہ تو مولوی پر اغ علی صاحب نے "مسلمان فقہا' کانام لیا ہے اور نہ ہی مستشر ق ولیم مار بی نے کسی مثال کا حوالہ دیا ہے لیکن مولوی پر اغ علی صاحب "مولوی" کہلا کر مستشر قین کے حوالے ڈھونڈ کر لاتے ہیں گویا ایسے لگتا ہے کہ جس بد نیتی سے مستشر قین نے قر آن شریف کو دیکھا ہے اُس قاعدہ کلیہ پر مولوی چراغ علی صاحب قر آن شریف کو فٹ کرنا چاہتے ہیں بلکہ اُن کے پیش نظر اول مستشر قین ہیں اور بعدہ قر آن شریف ہے ۔ بھلا اس موقعہ پر اس مجبول الکنہ پادری ولیم مار بی کے حوالے کا کوئی تک بھی بنتا ہے؟ صرف اُنہیں یہ بات نظر آتی ہے کہ پادری مار بی نے ایسالکھا ہے تواس نے قر آن شریف پر بڑا عبور حاصل کر لیا ہو گا تو کلھا ہو گا کیوں نہ اُسے اپنے مطلب کے لیے استعال کیا جائے اور ایک "اچھی معذرت" بغیر معذرت کے الفاظ سے جس کے پیچھے ایک پادری کے بد

ارادے ہوتے ہیں توہواکریں ایک دوسرے پادری کا جواب ہے اور اُن کی انگریزی کتاب ہے تو اُن کے انگریز ساتھیوں میں بڑی قدر کی نگاہ ہے دیکھی جائے گی اُس کا حوالہ کیوں نہ دیا جائے۔ لِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا الِلَّهِ رَاجِعُوْنَ خواہ اس سے قر آن شریف کی ہٹک ہی کیوں نہ ہو۔ اُن کا مطلب تو نکتا ہے۔ اور اس پر مترجم مولوی چراغ علی ، مولوی عبد الحق اُس سے مس نہیں ہوتے بلکہ مولوی چراغ علی کی اس جمارت پر عاشیہ آرائی کرتے ہوئے تعریف کے ڈو نگرے برساتے ہیں اور کھتے ہیں:

"…ان کی کتابیں (لیعنی مولوی چراغ علی کی کتابیں) معلومات علمی سے لبریز ہیں۔ واقعات کی تنقید و تنقیح، صحیح نتائج کے استخراج میں انہیں کمال حاصل ہے۔ وہ مجھی اپنی بحث سے الگ نہیں ہوتے، مبھی کوئی غیر متعلق بات نہیں کہتے اور نہ مبھی الزامی جواب دیتے ہیں۔ بلکہ امر زیر بحث کو ہمیشہ مد نظر رکھتے اور اس کے مالہ و ماعلیہ پر ایک و سیع نظر ڈالتے ہیں۔ تمام واقعات متعلقہ کو جمع کر کے اُن کی تنقید کرتے اور حتی الامکان قر آن مجید سے استدلال کرتے اور نہایت صحیح اور عجیب نتائج استنباط کرتے ہیں اور اس ضمن میں وہ بڑے بڑے مستند لوگوں کی رایوں کو پیش کرتے ہیں باان کی غلطیوں پر نظر ڈالتے جاتے ہیں۔" 35

چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ مولوی چراغ علی صاحب نے زیر بحث معاملہ میں ایک رائے پیش کی ہے۔ اسے مولوی عبدالحق از خود مستند
بناتے پھرتے ہیں اور پھراس "استناد" کے پر دے میں قر آن شریف پر حملے ہور ہے ہیں تو بھاڑ میں جائے اس مجہول الکنہ پادری کالا یعنی
استناد۔ مولوی عبدالحق تو کہتے ہیں مولوی چراغ علی صاحب "قر آن مجید سے استدلال کرتے ہیں۔ "کہاں ہے قر آن مجید سے استناد؟
جن سے مولوی چراغ علی نے قر آن مجید کے احکام کو صرف حروف واحد، الفاظ اور ادھورے فقرے بنادیا ہے جن سے خلاف قیاس
بنائج پیدا کئے گئے ہیں جن کی کوئی صحیح قانونی تعبیر جائز نہیں۔ چراغ علی کے بقول دوسو آیات قر آنی سول لا کے متعلق کوئی خاص تعلیم
یا محکم قواعد نہیں ہیں اور ان میں سے بہت سے بنائج انہیں اٹکل پچو معلوم ہوتے ہیں؟ لیکن "تعلیقات" میں چراغ علی صاحب کا اس
کے برعکس رویہ ہے جے اوپر درج کیا گیا ہے۔

یہ صورت حال مولوی چراغ علی کی حقیت قر آن سے محض لاعلمی ہے لیکن دعویٰ دفاع اسلام کا ہے گویا یہ اسلام کے نادان دوست بلکہ دین اسلام کے دربر دہ دشمن ہیں۔

مولوی چراغ علی تو قر آن شریف کے اختصار پر فی الواقعہ اعتراض کر رہے ہیں نہ کہ قر آن شریف کا دفاع کرتے ہیں۔ اب ذرااس مضمون کے شروع میں دیئے گئے حضرت مر زاصاحب کے براہین احمد یہ میں سے لیے گئے اقتباس کو ملاحظہ کریں جس میں قر آن شریف کے اس اختصار کاذکرہے اور اس اختصار میں کیا حکمتیں مضمر ہیں کے چند زکات کو پہاں دوبارہ چیش کیا جاتا ہے۔

#### ایجاز قر آن شریف اور حضرت مر زاصاحب

ا پیاز کلام (قر آن شریف) کواگر متوسط قلم سے لکھیں توپانچ چار جزمیں آسکتا ہے۔

چر:

- تمام دینی صداقتوں پر سچی کتابوں (وغیرہ) میں تھیں پر مشتمل ہے۔
- اس میں پید کمال ہے کہ جس قدر انسان کو کی باریک دقیقہ اپنی قوت عقلیہ پیدا کرے یا حکماء سابقین نے نکالا ہو اُسے معرض مقابلہ میں لائے۔
- تمام مفاسد باطنی اور امر اض روحانی کا علاج اور ہر دینی صدافت اور حکمت کے بیان میں قر آن شریف ایک دائرہ کی طرح محیط

ہے۔اس سے کوئی صداقت دینی باہر نہیں۔

آئندہ کسی عاقل کے لیے کسی نے دقیقہ کے پیدا کرنے کی جگہ نہیں چھوڑ تا۔

#### حالا نکه

- پياس قدر قليل الحجم كتاب ہے جوبہ تحرير ميانہ چاليس ورق سے زيادہ نہيں۔
- اس کی کوئی شخص دوچار سطر بنانے پر قادر نہیں ہوسکتا۔خواہ دنیا کے صد ہاز باند انوں اور انشاپر دازوں کو اپنامد دگار بنالے۔

#### اوربیہ معجزہ اب بھی ثابت ہو سکتاہے

• کیونکہ کلام کی عظمت وشوکت مینکلم کی علمی طاقتوں کے تابع ہے۔انسان کی علمی طاقتیں خداتعالیٰ کی علمی طاقتوں سے ہر گز برابر نہیں ہوسکتیں۔

#### اثبات حقانيت فرقان مجيد

اثبات نبوت محمد یہ کے نوٹ کے آخر پر جوعبارت بر اہین احمد یہ سے نقل کی گئی تھی۔ اُس کا ایک حصہ یہاں بھی دہر ایاجا تا ہے یعنی:

(کیونکہ)' قر آن شریف باطنی طور پر طالب صادق کا مطلوب حقیقی سے پیوند کر ادیتا ہے اور پھر وہ طالب خدائے
تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہو کر اس کی طرف سے الہام پاتا ہے جس الہام میں عنایات حضرت احدیت اس کے
حال پر مبذول ہوتی ہیں اور مقبولین میں شار کیا جاتا ہے اور اس الہام کا صدق ان پیشین گوئیوں کے پورا ہونے
سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اس میں ہوتی ہیں اور حقیقت میں یہی پیوند جو اوپر لکھا گیا ہے حیات ابدی کی حقیقت ہے۔
کیونکہ زندہ سے پیوند زندگی کا موجب ہے۔ اور جس کتاب کی متابعت سے اس پیوند کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ اس
کیونکہ زندہ سے پیوند زندگی کا موجب ہے۔ اور جس کتاب کی متابعت سے اس پیوند کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ اس
کیتاب کی سچائی ظاہر بلکہ آظہر من الشمس ہے۔ کیونکہ اس میں صرف باتیں ہی باتیں نہیں بلکہ اس نے مطلب تک

(کیونکہ)" قرآن شریف کی حقّانیّت معلوم کرنے کے لئے اب بھی وہی معجزات قرآنیہ اور وہی تا ثیرات فرقانیہ اور وہی تا ئیرات فرقانیہ اور وہی تا ئیرات فرقانیہ اور وہی تا ئیرات فیم کو قائم رکھنا تھا اِس لئے اِس کی سب برکات اور سب آیات قائم رکھیں اور عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کے ادیان محرفہ اور باطلہ اور ناقصہ کا استیصال منظور تھا اس جہت سے انکے ہاتھ صرف قصے ہی قصے رہ گئے اور برکت حقّانیّت اور تائیداتِ ساویہ کانام ونشان نہ رہا۔ ان کی کتابیں ایسے نشان بتلار ہی ہیں جن کے ثبوت کا ایک ذرانشان اُن کے ہاتھ میں نہیں صرف گزشتہ قصوں کا حوالہ دیا جاتا ہے مگر قرآنِ شریف ایسے نشان چیش کرتا ہے جن کو ہرکھی میں نہیں صرف گزشتہ قصوں کا حوالہ دیا جاتا ہے مگر قرآنِ شریف ایسے نشان چیش کرتا ہے جن کو ہرکھی میں تا ہے۔ دیکھی دیکھی سکتا ہے۔ دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی سکتا ہے۔ دیکھی سکتا ہے۔ دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی سکتا ہے۔ دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی سکتا ہے۔ دیکھی سکتا ہے۔ دیکھی د

#### 8-6- حقانيت قرآن شريف مين حضرت مر زاصاحب كازنده نظام اور مولوي جراغ على

مولوی چراغ علی صاحب تھانیت قر آن پر کیادلائل دیں گے۔مولوی صاحب اس موضوع سے کوسوں دور تھے۔ آپ کے نزدیک توسول لاء پر قر آنی تعلیمات Fortuitous (اٹکل بچو یعنی خیالی، قیاسی، اوٹ پٹانگ، بے قرینہ) تھیں۔ جیسا کہ موصوف کھتے ہیں:۔

<sup>&</sup>quot;This will show that the two hundred verses are not specific rules or particular teachings

of the Koran on the civil law, most of the deductions being fortuitous interpretations."

(Introduction xvii)

(The Proposed Political, legal and social reforms. By Maulavi Cheeragh Ali.)

اس کاتر جمہ مولوی چراغ علی کے متر جم مولوی عبد الحق صاحب یوں کرتے ہیں:

"اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بید دوسو آیات قر آنی سول لا کے متعلق کوئی خاص تعلیم یا محکم قواعد نہیں ہیں ، ان میں سے بہت سے نتائگ اٹکل پچو معلوم ہوتے ہیں۔"<del>38</del>

مولوی چراغ علی کی وفات پر ہاتھ ملنے والے موصوف کے مضمون "العلوم الجدیدۃ والاسلام" جو سرسید کے رسالہ تہذیب الاخلاق میں شائع ہونا شروع ہوا تھا، کی عدم بھیل پر مولوی چراغ علی صاحب کے آخری خط کو جس میں چراغ علی صاحب نے اس مضمون کی پانچویں قسط کے بعد لکھے جانے والے خط میں لکھا جو سرسیدنے "تہذیب الاخلاق" کیم ذی الجے سنہ 1312 ہجری / 1895ء میں صفحہ 56 پر شائع کیا تھا۔ مولوی چراغ علی لکھتے ہیں:

"ان سب کے بعد اب اصل بحث آتی ہے کہ علم کلام وعقاید کی روسے کون کونسامسکلہ حکماء فلسفہ کے خلاف ہے۔ اور انہیں مسایل کے متعلق علوم جدیدہ ان مسائل اختلافیہ میں علم کلام کی تائید میں ہیں۔ اور متعلق علوم جدیدہ ان مسائل اختلافیہ میں علم کلام کی تائید میں ہیں۔ اور علم کلام کے ذکر کے قبل بیہ میں کھنا بھول گیا ہوں کہ علوم دینیہ کیا کیا ہیں اور وہ کہاں تک فلسفہ و حکمت کے اعتراضات کی تردید کر سکتے علم کلام کے ذکر کے قبل بیہ میں کھی کار آمد نہیں ہیں۔ اور اس غرض سے علم کلام ایجاد کیا گیا تھا۔ مگر اب وہ بھی مفید و کار آمد نہیں رہا۔ فقہ و تفسیر و حدیث حکما کے مقابلہ میں کچھ کار آمد نہیں ہیں۔ اور اس غرض سے علم کلام ایجاد کیا گیا تھا۔ مگر اب وہ بھی مفید و کار آمد نہیں رہا۔ اخیر پر اس سوال کا جو اب ہے جو اس مضمون کی ابتداء میں تھا۔ اس کے بعد میں پچھے اس کاذکر ہوگا کہ اب تک اس قسم کی کتابیں تصنیف ہوئی چاہئیں... (نواب کتابیں جن میں تطبیق بین انجکہت والاسلام ہوتی ہے کیا کیا تصنیف ہوئیں اور آئندہ کس قسم کی کتابیں تصنیف ہوئی چاہئیں... (نواب اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی)

مولوی چراغ علی صاحب کا قطعی فیصله درباره فقه ، تفسیر و حدیث کے کار آمد نه ہونے کا تواس آخری خط سے عیاں راچہ بیاں ہے۔ لیکن اُن کی تحقیق که وہ اب تک اس قسم کی کتابیں جن میں تطبیق بین الحکمت والاسلام ہوتی ہے۔ "بظاہر پر دہ خمول میں چلا گیا گئا ہے کیونکه موصوف کے خط کے بعد اُن کی وفات ہو گئی تھی۔ لیکن مولوی چراغ علی صاحب نے اس کی وضاحت و نشاند ہی اپنے ایک طول طویل مضمون "اسلام کی دنیوی بر کتیں"

"For Obvious reforms which Islam has produced upon the welfare of mankind"
میں کر دی تھی۔ جو بالا قساط سر سید کے رسالہ "تہذیب الاخلاق" میں ہی شائع ہو تارہا تھا۔ اِسے جلد سوم "تہذیب الاخلاق" کے مضامین کے نام سے ملک فضل الدین ملک چنن الدین ملک تاج الدین کئے زئی تاجران کتب قومی کے وچہ کئے زئیاں منزل نقشنبندیہ بازار کشمیری لاہور (تاریخ ندارد) سے شائع کیا گیا۔ اس کے صفحہ نمبر ۸۷ پر مولوی چراغ علی صاحب

Modern writers attempted to imitate European forms of thoughts and sentiments.

کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

"اس زمانه میں بعض دور اندیش درد مند اور مستعد مسلمانوں نے یورپ کے علوم جدیدہ کا اکتساب اور علوم اسلامی ہے اُس کی تطبیق دینی ۔

چاہی ہے اور طرز معاشر ت اور شاکنتگی عادات و طرز تحریر اور طریق تعلیم میں یورپ کا تنبع اختیار کیاہے چنانچہ..." اس کے بعد چند شام، قاہر ہ، ہیروت اور تیونس کی مطبوعات کا ذکر کرکے لکھتے ہیں:

"اور مولوی کرامت علی صاحب جونپوری متولی امام باڑہ محسنیہ ہوگلی صاحب ماخذ العلوم معہ ضمیمہ عمدہ مصنفین ہیں اور مولوی مہدی علی صاحب کی فرزانہ اور درد مندانہ تقریریں مسلمانوں کی درد انگیز حالت پر نہایت مرتبہ پُر تاثیر ہوتی ہیں خصوصاً جناب مولوی سید احمد خان بہادر کی کوششیں جو مختلف طور سے بانحاوشتی مسلمانوں کی خراب حالت اور عکبت و فلاکت اصلاح و درستی اور علوم جدیدہ کی اشاعت اور حمایت اسلام میں بروئے کار آر ہی ہیں اُنہوں نے اکثر مخالف اور موالف کے پژمر دہ بلکہ مر دہ دلوں میں تحریک پیدا کر دی اور ہندیوں کے ننگ و تاریک خیالات کو حقیقی نور کی آبیاری سے ترو تازہ کرنے کاسامان کیا اور بالتخصیص مدرسة المسلمین کی بنیاد ہمارے دی کی آرایش اور آسایش کاسم چشمہ ہے۔"

گویا کرامت علی جو نپوری (1800-1873) مولوی چراغ علی کے پہندیدہ مصنفین میں سے ہیں جنہیں ہندوستان میں جدیدیت کے بانی کہاجاتا ہے۔ ان کے ساتھ سرسیداحمد خان (1817-1898) بھی شامل ہیں اور ان ہی میں مولوی چراغ علی بھی شامل ہیں جو سر سیداحمد خان کے پیرو خاص تھے۔ یہاں پر اس جدیدیت کی بحث میں اُلجھے بغیر اور اُن کی مساعی و نتائج کی بحث میں بھی پڑے بغیر اپنے موضوع کی مناسبت سے مولوی چراغ علی صاحب کی ایک حسرت کا ذکر کرتے ہیں جو حضرت مرزاصاحب کی حقانیت فر قان مجید کے شوت میں بیش کی جاتی ہے۔ مولوی چراغ علی کی حسرت ہے کہ:

"جر من اور فرخ پیاطالیہ اور انگلیند میں مسلمانوں کی طرف سے واعظ اور و فود (مشنری) اور معلم کبھی نہیں بھیجے گئے کہ اُنہوں نے ان ملکوں میں برسوں قر آن کا وعظ کیا ہو۔ اور اس کے محاس اخلاق اور معرف اور حقیق کی باتوں کو مشہور کیا ہو۔ بلکہ قر آن نے خود ہی اپنی الہی تا شیر سے اُن ملکوں میں جہاں سب اس کے مشریا اس سے ناواقف تھے اپنی نجل کی۔ اور اپنے مضامین حقیقت آگیں اور زبان معجوز بیان سے وہاں کے اہل دل اور قلب سلیم والوں میں ایک تحریک پیدا کی اور ان لوگوں نے اس سے اقتباس کر کے اپنے خیالات کو محجوز بیان سے وہاں کے اہل دل اور قلب سلیم والوں میں ایک تحریک پیدا کی اور ان لوگوں نے اس سے اقتباس کر کے اپنے خیالات کو محجوز کیاں مور کیا اور نیز علم معانی وبران کی نظر سے اس کو اینا مقتد اکھیر ایا۔" 39

قر آن شریف کی حقیت جو مولوی چراغ علی صاحب کے نزدیک ہے موصوف. کیا اُس کی یورپ میں اشاعت چاہتے تھے؟ تو بجائے فائدے کے اُلٹا اسلام کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے البتہ مستشر قین کی ہاں میں ہاں ملا کر اعجاز قر آن کے اثر میں روک بنتے۔

اس کے برعکس حضرت مرزاصاحب کی مساعی جیلہ کے شیریں ٹمرات کے نتیجہ میں حقانیت قر آن اس طرح ظاہر ہورہی ہے کہ آپ کے قائم کر دہ نظام کے تحت دنیا میں ۱۰۰ زبانوں میں قر آن پاک کا ترجمہ ہو چکاہے اور ۲۰۰ ممالک میں (جن میں مولوی چراغ علی صاحب کے قائم کر دہ نظام کے مشنری موجود ہیں۔اس صورت حال میں مولوی عبد الحق کے الزام کی قلعی اور کھل جاتی ہے۔

### 9-6 - فرقان مجيدك الهامى / كلام الهي مونے كاثبوت

"آنحضرت مَثَاثِیْنِاً کے اپنی نبوت پر مستخام یقین اور آپؓ کی کامیابی کو آپ کی سپائی "ثابت کرنے کے عنوان سے مولوی چراغ علی صاحب نے ایک کتاب مارچ 1884ء میں لکھی جو 1885ء میں تھیکر اسپنک اینڈ سمپنی کے پریس میں چھپی جس کانام ہے:

A CRITICAL EXPOSITION OF THE POPULAR "JIHAD"

### اس کے تعارف(INTRODUCTION) میں لکھا:

"The revelation is a natural product of human faculties. A prophet feels that his mind is illuminated by God, and the thoughts which are expressed by him and spoken or written under this influence are to be regarded as the words of God. This illumination of mind or the effect of the Divine influence differ in any prophet according to the capacity of the receipient, or according to the circumstances – physical moral, and religious in which he is placed." 40

یہ ہیں وہ خیالات جومولوی چراغ علی صاحب کے وحی والہام یعنی کلام الٰہی کے بارے میں تھے اور ان ہی کومولوی چراغ علی کے نزدیک فرقان مجید کے الہامی ہونے / کلام الٰہی ہونے پر پیش کیا جاسکتاہے۔!

اس کاتر جمہ مولوی چراغ علی صاحب کے متر جم جیبا کہ اس کتاب کے تبصرہ (نوشتہ مولاناعبدالحق صاحب بی۔ اے علیگ 1912ء) صفحہ نمبر 8 پر درج ہے مولوی خواجہ غلام الحنین صاحب (متر جم فلسفہ تعلیم ہر برٹ اسپنسر) نے کیا ہے۔ موصوف نے اس عبارت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ درج ذیل ہے:

"و حی والہام توائے انسانی کا قدرتی نتیجہ ہیں۔ پنیمبر کو یہ احساس ہو تاہے کہ اس کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیاہے اور جو خیالات وہ ظاہر کر تاہے اور جن کو اس اثر سے متاثر ہو کر تقریر یا تحریر میں لا تاہے ،وہ "خدا کے الفاظ" سمجھے جاتے ہیں۔ یہ "نور" جو پینمبر کے نفس کوروشن کر تاہے بینی "فیضانِ اللی" کا اثر متاثر ہونے والی کی حیثیت کے لحاظ سے یا اُن جسمانی واخلاقی و مذہبی حالات کے اعتبار سے جو اس کے گر دو پیش ہوتے ہیں، مختلف ہوتا ہے۔ "4

یہ ہیں وہ خیالات جن کے بارے میں تبصرہ نگار ند کورہ لکھتے ہیں کہ: "وہ (مولوی چراغ علی صاحب) ایک ایس عظیم الثان خدمت اپنے دین وملت کی انہ کسی الثان خدمت اپنے دین وملت کی آئکھیں اب کھلی ہیں۔ اور دین وملت کی آئکھیں اب کھلی ہیں۔ اور دن ڈھلے پر ایک جدید علم کلام کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور اس کے متعلق مشورے اور کمیٹیاں ہور ہی ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں کہ مدت ہوئی اس کی بنیاد سرسیر ڈال چکے اور مولوی چراغ علی مرحوم اس کی پیجیل بھی کرچکے۔"

آگے چل کر اس پر تبھرہ میں لکھتے ہیں: "آئندہ اسلام پر جو کچھ کہا جائے گا دہ زیادہ تر مرحوم (یعنی مولوی چراغ علی صاحب) کی خوشہ چینی ہوگی۔" <del>42</del>

واہ خوب! اس "عظیم الثان خدمت"! کے اور "خوشہ چینی" کی بھی خوب کہی!! گویا مولوی عبد الحق صاحب نے مولوی چراغ علی کی شان میں ایر کی چوٹی کا زور لگا دیا اور عقائد اسلامیہ کو (نعوذ باللہ) خاک میں ملا دیا ہے!!! لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی شان میں ایر کی چوٹی کا زور لگا دیا اور عقائد اسلامیہ کو لکھا ہے وہ اس موضوع پر اسین احمد یہ میں نظر ڈالنے سے یکسر مختلف نظر آتا ہے ۔ 1912ء میں جب کہ مولوی عبد الحق صاحب نے یہ تیمرہ کھا تھا تو دونوں کتابیں بر ابین احمدیہ (حصہ اول تا حصہ چہارم مطبوعہ 1884ء مولوی صاحب موصوف کے سامنے تھیں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مطبوعہ کو کہ اور شخیق الجہاد مطبوعہ کی تکلیف ہی گوارا نہیں کی تھی مگر اپنی حاشیہ آر ئیوں کی بیسا کھیوں کے ساتھ مولوی چراغ

على ير فدا ہوئے جاتے تھے!

مولوی چراغ علی صاحب کی زندگی میں ہی موصوف کی اس تحریر کو پیش نظر رکھ کر لندن کے اس ماہنامہ" The "قان تھا" کے ایک مضمون نگار ایڈورڈ سنیل Edward Snell نے اگست 1893ء میں ایک مضمون لکھا۔ جس کاعنوان تھا" Review" کے ایک مضمون نگار ایڈورڈ سنیل موصوف نے مولوی چراغ علی صاحب (حکومتِ نظام کے ایک افسر) اور سید امیر علی صاحب (بنگال کی ہائی کورٹ کے ایک بخبر) کی کتب کو "ایک نیااسلام" قرار دیا۔ انڈورڈ سنیل مولوی چراغ علی کے بارے میں لکھتے ہیں:

"It speaks well for the moral courage of the men of the New Islam that they do not hesitate even in so serious a matter as this to discard the theory of Wahi, and to adopt that of Ilham alone. Maulvi Charagh Ali says:

A Prophet in immaculate nor is falliable....."

This leaves room for a much liberal system of interpretation, but whether such a statement will ever be accepted such by any considerable number of Muslim theologians is a matter of grave doubt. It entirely does away with the dogma of the eternity of the Quran, and in this respect brings the modern movement into accord with that of the earlier Mutazalas. 43

اس عبارت کے در میان میں دی گئی عبارت کے ترجمہ یعنی "پیغیبر نہ توبے عیب ہوتا ہے اور نہ معصوم۔" کے متعلق کتاب زیر نظر کے بیرانمبر 3-5 میں تفصیلی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ دیگر عبارت کا ترجمہ زیر حوالہ (18)3-5 دیا گیا ہے۔ باقی کی عبارت کا ترجمہ درج ذیل ہے:

"نٹے اسلام کے (پرچاکوں) کی اخلاقی جر اُت قابل تعریف ہے کہ وہ ایسے سنجیدہ معاملے میں بھی بچککیاتے نہیں ہیں، جس میں وحی کے نظریے کوترک کیاجا تاہے اور صرف الہام کو چن لیاجا تاہے۔

مولوی چراغ علی لکھتے ہیں:

(نوٹ: اس سے آگے حوالہ نمبر(18)3-5 میں دی گئی عبارت ہے۔ جس کاتر جمہ اور متن اوپر درج کیا گیاہے۔)

اس میں نرم تشر ت و تعبیر کی بہت می گنجائش موجود ہے۔ لیکن کیا اسے علاء اسلام کی ایک بڑی تعداد کبھی قبول کرے
گی۔ یہ ایک شدید شک وشبہ کا معاملہ ہے۔ اس سے یہ عقیدہ کیسر منسوخ ہو جاتا ہے کہ قر آن کو بقائے دوام حاصل ہے۔ اس معاسلے
میں یہ جدید تحریک ابتدائی معتزلہ سے موافقت رکھتی ہے۔ "

یہ ہے مولوی چراغ علی صاحب کی مذکورہ عبارت کا نتیجہ جو ایڈورڈ سنیل نے نکالا ہے۔ جس کے تحت قر آن کریم کے بقائے دوام سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔اور اس کانشانہ ہے وحی والہام جسے الگ الگ بیان کر کے الہام کو چن لیا گیا ہے۔ جس سے مذکورہ عقیدے کی بنیاد کھڑی کی گئی ہے:

#### \_\_\_\_ جیسے ایڈورڈ سنیل کھتے ہیں کہ:

"Wahi is the term given to the inspiration of the Quran, and it means that the very words of God."

"Ilham: it is the inspiration of a saint or of a prophet whom, though rightly guided as to the matter of his communication, he puts it in his own words."  $\frac{44}{}$ 

جبکہ وحی والہام ایک ہی چیز کے دونام ہیں۔ چنانچہ حضرت مر زاصاحب مولوی ابوعبداللہ قصوری کے ایک رسالے کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

"حضرت موئی کی والدہ سے بطورِ الہام خداکا کلام کرنامریم سے بطور الہام خداکا کلام کرنا۔ حواریوں سے بطورِ الہام خداکا کلام کرناخود قرآن شریف میں مندرج اور مرقوم ہے۔ حالا نکہ ان سب میں سے نہ کوئی نبی تھا اور نہ کوئی رسول تھا۔ اور اگر مولوی صاحب یہ جواب دیں کہ ہم اولیاءاللہ کے ملہم من اللہ ہونے کے قائل توہیں گراس کانام الہام نہیں رکھتے بلکہ وحی رکھتے ہیں۔ اور الہام ہمارے نزدیک صرف دل کے خیال کا نام ہے جس میں کافر اور مومن اور فاسق اور صالح مساوی ہیں اور کسی کی خصوصیت نہیں تو یہ صرف نزاع لفظی ہے اور اس میں بھی مولوی صاحب غلطی پر ہیں۔ کیونکہ لفظ الہام کہ جو اکثر جگہ عام طور پر وحی کے معنوں پر اطلاق یا تاہے۔

وہ باعتبار لغوی معنوں کے اطلاق نہیں پاتا۔ بلکہ اطلاق اس کا باعتبار عرف علاء اسلام ہے۔ کیونکہ قدیم سے علاء کی الی ہی عادت جاری ہو گئے ہے کہ وہ ہمیشہ وحی کوخواہ وحی رسالت ہو یا کسی دوسرے موسمن پر وحی اعلام نازل ہو۔ الہام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس عرف کو وہی شخص نہیں جانتا ہو گا جس کو حق کے قبول کرنے سے کوئی خاص غرض سدراہ ہے۔ ورنہ قر آن شریف کی صدبا تغییر وں میں سے اور کئی ہز ارکتب دین میں سے کسی ایک تالیف کو بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا جس میں اس اطلاق سے انکار کیا گیا ہو۔ بلکہ جابجامفشر ول نے وحی کے لفظ کو الہام ہی سے تعبیر کیا ہے۔ کئی احادیث میں بھی یہی معنے ملتے ہیں جس سے مولوی صاحب بے خبر نہیں ہیں۔ پھر نہ معلوم کہ مولوی صاحب نے کہاں سے اور کس سے من لیا کہ لفظ الہام کے کتب دین میں وہی معنے کرنے چاہئیں کہ جو کتب لغت میں مندرج ہیں۔ پھر نہ معلوم کہ مولوی صاحب نے کہاں سے اور کس سے من لیا کہ لفظ الہام کے کتب دین میں وہی معنے کرنے چاہئیں کہ جو کتب لغت میں مُندرج ہیں۔ جب کہ سواد اعظم علاء کا الہام کو وحی کا متر ادف قرار دینے میں متنق ہے اور آ مخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو استعال کیا ہے۔ تو پھر اس سے انحراف کر ناصر تے تھی ہے۔ \*\*

اس بحث اور وضاحت ہے وحی والہام کو الگ الگ قرار دینے کی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔اور قر آن پاک کے بقائے دوام پر بھی کوئی حرف نہیں آتا۔ جبکہ مولوی چراغ علی صاحب تو اپنی حین حیات میں ایڈورڈ سنیل کی اس تھیکی ہے بہت محظوظ ہوئے ہوں گرا

فی الواقعہ مولوی چراغ علی کی مذہبی سوچ (Religious Thought) ایک ناکام سوچ تھی جومستشر قین کے اعتراضات سے بچنے کے لئے ان کے ہی دام میں چھننے کا اور پھننے ہی چلے جانے کا اقدام تھا۔ اس دُھن میں مولوی صاحب موصوف اشتعال انگیزیوں سے کام لیتے تھے جن کے ساتھ کسی قسم کی خدائی ہتھیاروں کی تائید شامل نہ تھی اور نہ ہی موصوف ان پریقین رکھتے تھے۔ جب حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مؤید من اللہ تھے۔ آپ کا چیلنج اللہ تعالی کا سکھلایا ہوا تھا۔ جس کے مقابلے پر کوئی

"The technical religions controvercies of Chiragh Ali and of other Aligarh reforms might have seem to be mere pinpricks in contrast with the fundamental challenge of Ghulam Ahmad."  $\frac{46}{}$ 

"(حضرت مرزا) غلام احمد (صاحب قادیانیّ) کی دعوتِ (مبارزت۔ چیلنج) کے مقابلہ پر مولوی چراغ علی اور علی گڑھ کے دوسرے مصلحین کی نہ ہبی موشگافیاں محض معمولی اشتعال انگیزیاں معلوم ہوتی ہیں جبکہ (حضرت مرزاصاحبؓ) کی دعوتِ مقابلہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔"

فی الواقعہ یہ حضرت مرزا صاحب کی خود دریافت کردہ نہ تھی بلکہ بطور مامور من اللہ کے تھی جس کا تسلسل آج بھی اور تا قیامت بصورت خلافت علی منہاج نبوت جاری ہے۔ جسے مولوی چراغ علی صاحب، مستشر قین یوبی سنی اور میکم میکال آنحضرت سَکَالَیْکِمُ پر فیضان نبوتِ مجمد یہ (نعوذ باللہ) ختم ہونا قرار دیتے ہیں۔ جیسے کہ میکال نے کھاہے کہ:

47"There is no hint for spiritual succession in the Koran."

ترجمہ: قرآن (کریم) میں روحانی نیاب کا اشارہ تک نہیں ہے..... "جو قرآنی آیت انتخلاف، سلسلہ مجددین مسیح مہدی کی آمد وخلافت کے برعکس ہے۔

یہ اعتراضات 1866ء اور 1904ء کے در میان برطانوی اخبارات میں نگلتے رہے تھے۔ جن کے استیصال کے لئے خدا تعالیٰ نے اپ مامور حضرت مر زاصاحب کے ہاتھوں قرار واقعی جوابات براہین احمد یہ اور آپ کی دیگر تصانیف میں درج کروا دیئے تھے۔ ان ہی اعترضات کو لے کریادری میکم میکال لے کرا تھے تھے۔ان اعتراضوں کاذکر کرتے ہوئے کے۔کے۔عزیز کھتے ہیں:

"Between 1866 and 1904 dozens of articles appeared in all influential journals, generely condemnatory of Turkey, Islam and Muslim Indian interest in the ottoman Khalifa.....

The Rev. Malcolm Maccoll Cannon of Ripon, wrote several articles in the contemporary Review and other journals severely critical, at times unseemly vulgar, of Islam and everything that is stood for... ...

Cannon Maccol continued his crusade against everything Islamic in the contemporary review of April 1888 and feb and october 1897."  $\frac{48}{}$ 

ترجمہ:1866ءاور1904ءکے عرصے کے در میان برطانیہ کے تمام انٹر ور سوخ رکھنے والے معاصر جرائد میں ترکی، اسلام اور ہندوستانی مسلمانوں کے عثانیہ خلافت کے مفاد کے خلاف مضامین شائع ہوتے رہے۔ رین (برطانیہ) کے یادری مسلکم میکال نے "کنٹمیریری ریویو" اور دیگر رسائل میں بہت سے مضامین کھے جو اسلام اور کچھ بھی اسلام سے متعلق ہو کے خلاف بہت ناشائستہ اور بازاری ہوتے تھے۔ کینن میکال نے اس (بہ زعم خود) جنگ (جہاد) کو کنٹم پوریری ریو یو کے صفحات پر ایریل 1888 اور فروری اور اکتوبر 1899 تک جاری رکھا۔"

شاید کے عزیز صاحب سے میکال کا اگست 1881ء کا مضمون نظروں سے او جھل ہو گیا ہے۔ اس لئے موصوف نے دیگر امور کا ذکر
کیا ہے اور میکال کے ضمن میں 1881 کی بجائے 1888 لکھ گئے ہیں۔ تاہم ان تمام مضامین پر اگر نظر ڈالی جائے تو حضرت مسیح موعود
علیہ السلام نے اصولی طور پر ان تمام کار ڈ حالی و قالی طور پر بہ تائید ایز دی بر ابین احمد یہ میں کر دیا ہے جس کے ایک پہلو کو فذکورہ مضمون
کے حوالے سے بر ابین احمد یہ پر اعتراض کئے جانے پر کھولا گیا ہے۔ اللہ تعالی مولوی چراغ علی کے متبعین کی ان حقائق سے آگہی کے
سامان کرے تاکہ کنویں کے باسیوں کو باہر کا بھی کچھ معلوم ہوسکے اور وہ اسے قبول بھی کریں۔ (آمین یاار حم الراحمین)

مولوی چراغ علی صاحب کے سواخ نگار ڈاکٹر منور حسین، مولوی صاحب کے مضمون "یورپ اور قر آن" کا تعارف کرواتے ہوئے کسے بین: "اس میں کل اکیس فقرے ہیں اور قر آن مجید کے جمع و ترتیب اور اس کے کلام اللی ہونے کے سلسلہ میں بحث کی گئی ہے..." وور اس کے کلام اللی ہونے کے سلسلہ میں بحث کی گئی ہے..."

لیکن مولوی چراغ علی صاحب اس مضمون کے پہلے ہی فقرہ میں لکھتے ہیں: "مندرجہ ذیل فہرست سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ بار ہویں صدی عیسوی سے اس زمانہ تک… ہر طبقہ کے عالموں نے قر آن مجید کے ترجے کرنے اور اس سے اقتباس نوریا احقاق حق میں ہمیشہ کوشش بلیغ کی ہے۔"<u>50</u>

جو قر آن مجید کے تراجم یاافتباس نور یاAcquiring Knowlege یا احقاق حق

To administer Justice کی بات ہے لیکن ڈاکٹر صاحب موصوف اسے جمع وتر تیب سے منسوب کرتے

ہیں۔ اِسی طرح مذکورہ مضمون میں ہی مولوی چراغ علی صاحب کے فقرہ نمبر 18 میں حفظ و کتابت کا ذکر چل رہاہے۔ لیکن مولوی صاحب بلا ضرورت و بے محل حسب عادت مستشرق سرولیم میور کا ایک فقرہ بلا تبصرہ نقل کرتے ہیں جو در اصل وان ہیمر (Von Hammer)کے الفاظ ہیں

"That we hold the Koran to be a surely Mahomet's word as the Mohamdans hold it to be word of God..."

جس کاتر جمہ مولوی چراغ علی صاحب درج کرتے ہیں "جیسا کہ وان ہیمرنے کہاہے یہ کہتے ہیں کہ قر آن کو ہم بالیقین ایساہی محمد گا کلام سبھتے ہیں جیسا کہ مسلمان اُس کو کلام الٰہی سبھتے ہیں۔" (صفحہ 126–127)

اس حوالہ سے تو قر آن شریف کے کلام الٰہی ہونے کی بحث کب نکلتی ہے؟ یہ تو صرف ایک الزام ہے کہ وان ہیمر اور ولیم میور قر آن شریف کو کلام الٰہی نہیں سبحتے مسلمان سبحتے ہیں تواُن کا اعتقاد ہے۔ لیکن مولوی چراغ علی نہ معلوم اس بلا محل و بے ضرورت حوالے کو بلا تبھرہ یہاں کیوں درج کرتے ہیں؟غالباً بینے مزعومہ خیالات کی ہواباند ھناچاہتے ہیں!

مولوی چراغ علی صاحب اپنی کتاب "تعلیقات" میں لکھتے ہیں "قر آن کی وحدت مضمون اس پر دال ہے کہ ایک ہی شخص کا لکھا ہوا ہے "(حاشے پر درج شدہ عبارت)اور متن میں درج کرتے ہیں:

"… اُس کے موضوع و منشاءعام ایسے باہم متقارب ہیں کہ ایک ہی صاحب رائے صائب و پختہ کار باو قار وسلیم القلب وغیر متز لزل کے

ر شحات قلم ونتائج فہم معلوم ہوتے ہیں۔"<u>51</u>

اس پر دلیل لاتے ہیں جی ایم راڈول کی یعنی: "آیات قرآنی میں ایسی وحدت خیال... جے (کذا۔ جس سے) ثابت ہو تا ہے کہ آیات قرآن قلم واحد کے رشحات ہیں۔" <del>52</del>

دونوں مقامات پر قر آن شریف کو شخص واحد کی طرف منسوب کرتے ہیں اور قر آن شریف کا کلام اللی بونا ظاہر نہیں کرتے اور ثبوت میں حوالہ مستشرق راڈول کا دیتے ہیں جس کے مورث اعلیٰ وان ہمیر اور میور قر آن شریف کو کلام اللی یقین نہیں کرتے اور اُن کے خیالات پر ذرا بھی نہیں چو نکتے بلکہ اپنی و سعتِ معلوماتِ وافرہ کو ظاہر کرنے کے لیے مستشر قین کے ہی بد خیالات کاسہار البتے ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اور اسلام کے دفاع میں پادر یوں کے جو ابات دیتے ہیں۔ لیکن اُن کی ہی عدم واقفیت سے تر دید کی بجائے تائد کرتے جلے جاتے ہیں۔

مولوی چراغ علی اپنے آخری دور کی کتاب"ریفار مز انڈر مسلم رول" میں واضح طور پر کھتے ہیں جے موصوف Conclusion کا نام دیتے ہیں اور ان کے متر جم اسے "خاتمہ"کا نام دیتے ہیں۔ چنانچہ کھتے ہیں:

On the Contrary Islam, by which I mean that pure Islam taught by the Arabian Prophet, Muhammad in the Koran has much checked..."(Page-183)

ترجمہ مترجم: بلکہ برخلاف اس کے اسلام نے جس سے میری مراد وہ پاک اور ٹھینٹ اسلام ہے جو پیغیبر عرب محمد مَنَّا ﷺ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔۔۔(صفحہ ۱۸۴عظم الکلام حصہ دوم)

گویامصنف اور مترجم کے نزدیک قر آن میں بتانا آنحضرت مَثَلَّاتِیْمُ کاکام ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا!

وحی والہام کے بارے میں مولوی چراغ علی صاحب کے خیالات میں تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے۔موصوف کی غیر مطبوعہ تصانیف میں انیس 19 صفحات کا ایک مضمون "رؤیاالا نبیاء وحی" یونیور سٹی آف حیدر آباد آندھر اپر دیش انڈیا کے مسودات میں شامل ہے جس کے ابتدائی پیراگراف میں مولوی چراغ علی صاحب ککھتے ہیں:

"...نبیوں کے خواب سب سے ہوتے ہیں اور وہ در حقیقت و حی ہوتے ہیں۔ "<u>53</u>

اِسی خیال کی وضاحت میں ڈاکٹر منور حسین لکھتے ہیں:

"مصنف کے خیال میں" وحی" بھی ہمیشہ خوابوں ہی میں آتی تھی۔ کبھی دل میں بات ڈالی جاتی ، کبھی خواب میں آواز سنتے یا کبھی خواب میں فرشتوں کے ذریعہ پیغام پنچتا، بس یہی تین طریقے تھے، اپنی اس بات کی تائید کے لئے سورۃ المزمل، المدثر اور ان میں قرآن کے الفاظ خالشئۃ اللیل ، ان لے فی الذہاں وغیرہ کو قرینہ قرار دیاہے..." 54

مذکورہ آیات سے وحی کے تینوں طریقوں کا کس طرح قرینہ مولوی چراغ علی صاحب نے نکالا ہے اس کی وضاحت ڈاکٹر صاحب موصوف نے نہیں کی ہے۔البتہ مولوی چراغ علی صاحب کی میہ تحریر کرامت علی جو نپوری اور سر سیداحمد خان کے زیر اثر آنے سے قبل ابتدائی دور کی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ جس کتاب کی تعریف میں مولوی عبدالحق نے زمین آسان کے قلابے ملائے ہیں وہاں مولوی عبدالحق نے زمین آسان کے قلابے ملائے ہیں وہاں مولوی حجراغ علی صاحب انبہاء کے وحی والہام کو:

"قوائے انسانی کا قدرتی نتیجہ" "پیغمبر کو یہ احساس ہو تاہے کہ اس کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیاہے۔" "اس سے متاثر ہو" کر

"(لعنی) جوخیالات ظاہر کرتاہے... وہ "خداکے الفاظ سمجھے جاتے ہیں" <u>55</u>

ملاحظہ ہو مولوی چراغ علی صاحب کس طرح و حی والہام کو "خواب" سے " توائے انسانی کا قدر تی نتیجہ" قرار دینے کے خیال پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انبیائے کرام کے حوالہ سے جوہا تیں آنمخضرت مَنائِلاَیْم اور اسلام میں ثابت ہیں وہ " صحیح بخاری" کی حدیث نمبر 3320 تا 3377(باب 24)زیر عنوان "علمات النبوۃ فی الاسلام" میں مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں:

- 1. رؤیاصاد قد (جے مولوی چراغ علی صاحب نے رویاء اور خواب درج کیاہے)
  - 2. مكاشفات
  - 3. وحي والقاء
  - 4. مكالمه الهيه
  - 5. ملائكة الله كامشابده
  - - 7. استجابت دعا
    - 8. ايفاضه واستفاضه
    - 9. بيارول كى شفاياني
  - 10. دعاوتوجہ سے کھانے بینے کی اشیاءاور پھلوں میں برکت
    - 11. نظر ثا قب<u>56</u>

یہاں پر مولوی چراغ علی صاحب کے لفظ رویاء کوخواب پر محمول کرنے کے خیال کی وضاحت کرنی ضروری معلوم ہوتی ہے۔اس سلسلے میں حضرت مر زابشیر الدین محمود احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"اصل بات یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں الگ الگ محاورات رائج ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں ایسے نظاروں کے لئے رویاء کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔ جس کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ گو محاورہ میں ایسے نظارہ کے لئے بھی یہ لفظ استعال کیا جاتا ہے جو نیند کی حالت میں دیکھا جائے۔ لیکن فارسی نے اس کے لئے خواب کا لفظ تجویز کیا ہے جس کے معنی نیند کے ہیں۔ یہ بھی ایک فرق ہے جو عربی کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ قر آن کریم نے ہر جگہ رویا کا لفظ ہی نیند کے ہیں۔ یہ بھی ایک فرق ہے جو عربی کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ قر آن کریم نے ہر جگہ رویا کا لفظ ہی خواب کے معنوں میں استعال کیا ہے۔ جس میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ در حقیقت وہی حالت اصل بیداری کی ہوتی ہے جس میں انسان خدا تعالیٰ سے ہمکام ہو گو ظاہری طور پر اُس پر نیند یار بودگی کی کیفیت طاری ہو۔ لیکن ایر ان لوگ چو نکہ ماہر نہیں تھے انہوں نے خواب کا لفظ ایجاد کر لیا حالا نکہ خواب کے معنے محض نیند کے ہیں۔ پس رسول کریم مُثل فیڈ نے اگر کسی جگہ یہ فرمایا ہے کہ میں نیند سے بیدار ہو گیا اور دوسری جگہ آپ نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ میں اختلاف کی کوئی بات نہیں جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جس نین اختلاف کی کوئی بات نہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ ذکر کیا کہ میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے تواس میں خواب کا کوئی لفظ استعال نہیں کیا گیا میں نیند کی حالت میں مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس نظارہ کے متعلق رویاء کا لفظ استعال کر دیا جو محاورہ میں نیند کی حالت میں مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس نظارہ کے متعلق رویاء کا لفظ استعال کر دیا جو محاورہ میں نیند کی حالت میں

دیکھے ہوئے لفظ کے متعلق بولا جاتا ہے...

یور پین مصنفین کی طرف سے جو اختلاف پیش کیا جاتا ہے وہ در حقیقت اختلاف نہیں بلکہ محاورہ زبان کو نہ سمجھنے کا متیجہ ہے۔ اگر بیر رویاء ہی تھی جورسول کریم مثل تینی کی جاتا ہے کہ دیکھی تو بہر حال جیسا کہ ہمیں یقین اور و ثوق ہے بیر رویاء کی نہیں تھی جس میں انسان پر کامل نیند طاری ہوتی ہے ۔... غار حراء میں آپ مثل تینی کی جو نظارہ دکھایا گیاوہ گری نہیں تھی جس میں انسان پر کامل نیند طاری ہوتی ہے .... غار حراء میں آپ مثل تینی کی نہیں تھی جس میں انسان پر کامل نیند طاری ہوتی ہے ... غار حراء میں آپ مثل تیند والا تھا۔.. آپ مثل تیند والا تھا... آپ مثل تیند والا تھا۔ آپ مثل تیند والا تو ہو میں جاگ اُٹھا صرف اتنا مفہوم ہے کہ چر میری کشفی حالت حاتی رہی ... ت

# 10-6- حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني اور وحي والهام كي تعريف

قطع نظر مولوی چراغ علی صاحب کے وجی والہام کے بارے میں "خواب" اور" توائے انسانی کے قدرتی جمیجہ " کے حضرت مرزا صاحب جس صورت کا ذکر فرماتے ہیں وہ براہین احمدیہ ہی کے حصہ سوم (مطبوعہ 1882) میں ملاحظہ ہو (جبکہ مولوی چراغ علی کے قطعی خیالات مطبوعہ " تحقیق الجہاد" 1885ء کے ہیں)۔ حضرت مرزاصاحب کے بیہ افاضات نہ کورہ بالاعلامات نبوت میں سے وجی و الہام کے بارے میں وجی والہام، مکالمہ الہیہ اور ملائکۃ اللہ کے مشاہدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس کا "خواب" " توائے النہام کے بارے میں وجی والہام، مکالمہ الہیہ فارج سے آواز آتی ہے:

"صورت… الہام کی وہ ہے جس کا تعلق انسان کے قلب سے پھھ تعلق نہیں بلکہ ایک خارج سے آواز آتی ہے اور یہ آواز الہی معلوم ہوتی ہے جیسے ایک پر دہ کے پیچھے سے کوئی آد می بولتا ہے۔ مگریہ آواز نہایت لذینہ اور شگفتہ اور کی قدر سرعت کے ساتھ ہوتی ہے اور دل کو اس سے ایک لذت پہنچتی ہے۔ انسان کسی قدر استغراق میں ہوتا ہے کہ یکد فعہ یہ آواز آجاتی ہے اور آواز من کر وہ جران رہ جاتا ہے کہ کہاں سے یہ آواز آئی اور کس نے مجھ سے کلام کی۔ اور چیرت زدہ کی طرح آگے پیچھے دیکھا ہے پھر سمجھ جاتا ہے کہ کسی فرشتہ نے یہ آواز دی۔ اور یہ آواز خارجی اش حالت میں بطور بشارت آتی ہے کہ جب انسان کسی معاملہ میں نہایت مشکر اور مغموم ہوتا ہے یا کسی بد خبری اس حالت میں بطور بشارت آتی ہے کہ جب انسان کسی معاملہ میں نہایت مشکر اور مغموم ہوتا ہے یا کسی بد خبری کے سننے سے کہ جو اصل میں محض دروغ تھی۔ کوئی سخت اندیشہ اس کو دامنگیر ہوجاتا ہے… ایک ہی دفعہ اُسی وقت کہ جب خداتعالی چاہتا ہے۔ کوئی فرشتہ غیب سے ناگہائی طور پر آواز کر تا ہے… خواہ سومر تبہ دعا اور سوال کرنے کا انقاق ہو۔ اُس کا جواب سومر تبہ ہی حضر سِ فیاض مطلق کی طرف سے صادر ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ متواتر تجربہ خود اس خاکسار کا اس بات کا شاہد ہے … الہام ایک واقعی اور بھینی صدافت ہے جس کا مقد س اور پاک چشمہ دین اسلام ایک واحد خور اور پر یہ نورانی دروازہ ہر گر نہیں کھولیا… دو ا

### اس عبارت سے بیہ ثابت ہوا کہ وحی والہام:

- جب خداتعالی چاہتاہے۔
- ایک خارج سے آواز آتی ہے جس کاانسان کے قلب سے کچھ تعلق نہیں۔
- یه آواز نهایت لذیذ، شکفته، کسی قدر سرعت کے ساتھ اور دل کولذت پہنچانے والی ہوتی ہے۔
- جیسے ایک پر دہ کے پیچھے سے کوئی آدمی بولتا ہے ، پھر سمجھ جاتا ہے کہ کسی فرشتہ نے یہ آواز دی۔

### • متواتر تجربه خوداس خاکسار (یعنی حضرت مر زاصاحب) کااس بات کاشاہدہے۔

یبال مناسب ہو گا کہ پچھ مزیدروشنی بھی اس بارے میں ڈالی جائے جو حضرت مر زاصاحب کے ہی الفاظ میں درج ہے کہ: الہام "خداکا پاک کلام...اُس کی آواز...اُس کی وحی ہے۔"

"خیالی الہام سر اسر غلط اور جھوٹ ہے۔ اگر چہ انسانی خیالات کاعلت العلل بھی خدا ہے۔ اور خداہی دلوں میں ڈالٹا ہے اور عقلوں کوراہ دکھا تا ہے۔ لیکن وہ الہام کو جو حقیقت میں خداکا پاک کلام ہے اور اس کا آواز اور اس کی و می ہے۔ وہ انسان کے فطر تی خیالات سے برتر واعلیٰ ہے۔ وہ حضرت خداتعالیٰ کی طرف سے اور اس کے ارادہ سے کاملوں کے دلوں پر نازل ہو تا اور خداکا کلام ہونے کی وجہ سے خدا کی بر کتوں کو اپنی ہمراہ رکھتا ہے۔ خدا کی قدر توں کو اپنی ہمراہ رکھتا ہے۔ خدا کی تاریخ فاصیت ہے۔ کو اپنی ہمراہ رکھتا ہے۔ خدا کی پاک سچائیوں کو اپنی ہمراہ رکھتا ہے۔ لاریب فیہ ہونا اس میں ایک ذاتی خاصیت ہے۔ اور جس طرح خوشبوعطر کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اس طرح وہ خدا کی ذات اور صفات کے وجود پر قطعی اور یقینی دلالت کرتا ہے۔ لیکن انسان کے اپنی بی خیالات سے مرشبہ حاصل نہیں کرسکتے۔ کیونکہ جس طرح انسان پر ضعف مخلوقیت ہے اسی طرح انسانی خیالات ہے وہ وہ اور مطلق کے چشمہ سے نکلتا ہے وہ اور وہ خواور ہو چھے قادر مطلق کے چشمہ سے نکلتا ہے وہ اور حق خیرے اور جو پچھ انسانی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے وہ اور ہے۔ \*\*

یہ تمام اوپر درج کی گئی تمہید فرقان مجید کے الہام / کلام البی ہونے کے ثبوت کو ایک آئینے کی طرح واضح کرنے کے لئے پیش کی گئی ہے ۔ اور حضرت مرزاصاحب کے افاضات مندرجہ براہین احمدیہ سے لے کر دی گئی ہے اور اس سے قبل مولوی چراغ علی صاحب کے خیالات کو باتھ سے دینا پڑتا ہے اور برہمو ساج کے خیالات دربارہ الہام کو قبول کرنا پڑتا ہے!

مولوی چراغ علی صاحب کو جس مقام پر ان خیالات کے اظہار کی ضرورت تھی وہاں پر موصوف، موضوع سے ہٹ کر بات کرتے رہے اور اصل موضوع پر اظہار خیال سرے سے کیا ہی نہیں! جیسا کہ موصوف کی مصنفہ کتاب" تعلیقات" میں یہ طریق کار اپنایا گیا ہے۔ جس کی پیشانی پر آپ لکھتے ہیں"پادری مماد الدین صاحب کی کتاب تاریخ محمدی کی وضع تالیف اور کیفیت مآخذ پر نظر دقیق" اگر اس کو ہی مولوی صاحب موصوف نظر دقیق" کہتے ہیں تو نامعلوم غیر ذمہ دارانہ نظر کے کہاجائے ؟ کیونکہ موصوف نے دعوی کیا پادری صاحب کی کتاب پر نظر دقیق ڈالنے کا، لیکن جن معاملات پر اُن کی مرضی ہوئی ہے نظر ڈالی ہے اور جہاں دل نہیں چاہا نہیں ذکر کیے بغیر ہی چھوڑ دیا ہے۔

در اصل ان امور سے مولوی چراغ علی صاحب نابلد محض تھے۔ اس لیے ان پر خامہ فرسائی نہیں کی اور پھر کہیں جاکر کسی دوسری جگہ سرسری طور پر پچھ لکھا بھی ہے تو وہ اسلام کو بجائے فائد سے کے نقصان دہ ہے۔ شر وع شر وع میں اسلامی عقائد میں اپنی اُنگی پیدا کرتے رہے پھر جب کر امت علی جو نیوری اور سرسید (اور اسی طرح برہمو ساجیوں) کے زیر اثر آئے تو اور کھل گئے جن سے موصوف عین مستشر قین کے مزاج کے موافق لکھنے لگے بلکہ مستشر قین ہی اُن کا اور صنا بچھونا ہو گئے۔

پادری عماد الدین کی کتاب" توارخ محمدی" کے دوجھے ہیں پہلے جھے میں تاریخ محمدی پر پادری صاحب نے بات کی ہے اور دوسرے میں تعلیم محمدی پر اپنی سمجھ کے مطابق بتفصیل کھاہے۔ مولوی چراغ علی صاحب کے حوالے سے اُن کی کتاب "تعلیقات" جو زیر نظر

کتاب کے بارے میں ہے پر لکھا جاچکا ہے۔ دوسرے حصہ کے بارے میں جس سے پہلا حصہ متثنیٰ نہیں ہے مولوی چراغ علی صاحب لکھتے ہیں جو کتاب کے آخری صفحات پر درج ہے:

"خصائص کا ذکر سیرت کی کتابول میں غیر منضبط طریق سے ہو تاہے۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ خصائص کا شاریا استقراء داخل عقائد ایمانیہ نہیں اور نہ کسی مقام پر قر آن شریف میں کہیں ان کو جمع کیا اور نہ کسی حدیث میں اس کا استیعاب ہوا۔ مگر روایتوں کے جمع کرنے والوں نے اقوال صحابہ و تابعین..." <u>60</u>

اس داخل عقائد ایمانیہ والی بات کے قطع نظر اس امر کے کہ مولوی صاحب کے مطابق اس سے آنحضرت مَنَّاتُیْمِ کی ذات گرامی پر نعوذ باللہ حرف آتا ہے لیکن اُن باقوں میں جن کو مولوی چراغ علی صاحب عقائد ایمانیہ تسلیم کرتے ہیں اُن پر کیے گئے اعتراضات کا جواب تو دے دیتے لیکن اُن کے بارے میں لکھنے سے مولوی صاحب موصوف نے پہلو تھی کی ہے! کیوں؟ جیسا کہ پہلے بھی کھاجا چکا ہے ہم مولوی چراغ علی صاحب کا میدان تھا!

ہم ذیر نظر موضوع "فرقان مجید کے الہامی / کلام الٰہی ہونے کے ثبوت کے بارے میں پچھلے مضمون کے تسلسل میں حضرت مرزا صاحب کی تحریروں ہی کے حوالے سے اُن امور کے بارے میں بات کریں گے جنہیں پادری صاحب نے اپنی کتاب کے حصہ دوم "تعلیم محمدی" کے دیا ہے اور مقدمہ میں اٹھایا ہے اور مولوی چراغ علی صاحب نے اپنی کتاب "تعلیقات" میں اُنہیں زیر بحث نہیں لایا۔ اس سلسلے میں ہم اُن امور کو اُن کے متعلقہ مقامات پر زیر بحث لائیں گے جو ہمارے خصوصی تقابلی مطالعے کے تحت لائے جاسکتے ہیں۔

# قرآن شريف اور انجيل كاموازنه

يادري عماد الدين صاحب لكھتے ہيں:

"صرف بائیبل ہی خدا کا کلام ہے" اور "تعلیم محمد ی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں" <u>61</u>

حضرت مر زاصاحب پنڈت شیونرائن اگئی ہوتری کے پرچہ" دھر م جیون" کے جنوری 1883ء کے شارہ کاذکر کرتے ہوئے حاشیہ نمبر 11 کی عبارت پر ایک حاشیہ کااضافہ فرماتے ہیں جس میں نہ کورہ بالاعنوان کا بہتمام و کمال جواب آگیا ہے۔ اِس جواب کاایک حصہ اس سلسلہ میں نقل کیاجا تا ہے۔ حضرت مر زاصاحب اِسی براہین احمد یہ کے حصہ جہارہ میں تحریر فرماتے ہیں:

"اس بات پر عیسائیوں کو بھی نہایت توجہ سے غور کرنی چاہئے کہ خدائے بے مثل و مانند اور کامل کے کلام میں کن نشانیوں کا ہوناضر وری ہے۔ کیونکہ ان کی انجیل بوجہ محرّف اور مبدّل ہوجانے کے ان نشانیوں سے بالکل بے بہرہ اور بے نصیب ہے بلکہ الٰہی نشان تو یک طرف رہے معمولی راستے اور صدافت بھی کہ جو ایک منصف اور دانشمند متنگم کے کلام میں ہونی چاہئے انجیل کو نصیب نہیں۔ کم بخت مخلوق پر ستوں نے خداکی کلام کو، خداکی ہدایت کو، خداکے نور کواپنے ظلمانی خیالات سے ایساملادیا کہ اب وہ کتاب بجائے رہبری کے رہزنی کا ایک پکاؤر لیعہ

• ایک عالم کو کسنے توحید سے برگشتہ کیا؟ ای مصنوعی انجیل نے۔

### • ایک د نیاکاکس نے خون کیا؟

انہیں تالیفات اربعہ نے جن اعتقادوں کی طرف مخلوق پر ستوں کا نفس اتارہ حبکتا گیااُسی طرف ترجمہ کرنے کے وقت ان کے الفاظ بھی جھکتے گئے۔ کیونکہ انسان کے الفاظ ہمیشہ اس کے خیالات کے تالیع ہوتے ہیں۔

غرض انجیل کی ہمیشہ کا یا پلٹ کرتے رہنے سے اب وہ کچھ اور بی چیز ہے اور خدا بھی اس کی تعلیم موجودہ کے رُوسے وہ اصلی خدا نہیں کہ جو ہمیشہ حدوث اور تولّد اور تحبّم اور موت سے پاک تھا۔ بلکہ انجیل کی تعلیم کی رُوسے عیسائیوں کا خدا ایک نیاخدا ہے یاوہ بی خدا ہے کہ جس پر بدقتمتی سے بہت سی مصیبتیں آئیں اور آخری حال اُس کا پہلے حال سے کہ جو از لی اور قدیم تھا بالکل بدل گیا۔ اور ہمیشہ قیوم اور غیر متبدل رہ کر آخر کار تمام قیومی اس کی خاک میں مل گئی۔

ماسوائے اس کے عیسائیوں کے محققین کوخود اقرار ہے کہ ساری انجیل البامی طور پر نہیں کھی گئی بلکہ متی وغیرہ نے بہت سی باتیں اُس کی لوگوں سے سن سناکر کھی ہیں اور لو قا کی انجیل میں توخود لو قا اقرار کرتا ہے کہ جن لوگوں نے مسے کودیکھا تھاان سے دریافت کر کے میں نے لکھا ہے۔ پس اس تقریر میں خودلو قا قراری ہے کہ اس کی انجیل البامی نہیں۔ کیونکہ البام کے بعدلوگوں سے پوچھنے کی کیا حاجت تھی۔ پھر اسی طرح مرقس کا مسے کے شاگر دوں میں سے ہونا ثابت نہیں۔ پھر وہ نبی کیونکر ہوا۔ بہر حال چاروں انجیلیں نہ اپنی صحت پر قائم ہیں اور نہ اپنے سب بیان کے روسے البامی ہیں اور اسی وجہ سے انجیلوں کے واقعات میں طرح طرح کی غلطیاں پڑ گئیں اور بھے کہ کے کھا گیا۔ غرض اس بات پر عیسائیوں کے کا مل محتقین کا اتفاق ہو چکا ہے کہ انجیل خالص خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ سے داری گاؤں کی طرح کچھ خدا کا کچھ انسان کا ہے... "32

نیکی کی طرف تمام دنیا کو بلائے گی۔ اور بندگان خداپر حق اور حکمت کا دروازہ کھول دے گی۔ اس لئے کہ اس کو کہنا پڑا کہ ابھی بہت سی باتیں قابل تعلیم باقی ہیں جن کی تم ہنوز بر داشت نہیں کر سکتے۔ مگر میرے بعد ایک دوسر ا آنے والا ہے وہ سب باتیں کھول دے گا اور علم دین کو بمرتبہ کمال پہنچائے گا۔" <del>63</del>

(حضرت مرزا صاحب نے براہین احمدیہ کے صفحہ نمبر 300 پر حاشیہ درحاشیہ نمبر2 میں اس کا حوالہ انجیل یوحنا باب 16 آیت 12،13،14 لکھ کر دیاہے۔ناقل)

اس کے بعد حضرت مر زاصاحب فرماتے ہیں:

"…ایک عرصہ تک وہی ناقص کتاب لوگوں کے ہاتھ میں رہی اور پھر اس نبی معصوم کی پیشین گوئی کے بموجب قرآن شریف کو خدانے نازل کیا اور ایس جامع شریعت عطافر مائی جس میں نہ توریت کی طرح خواہ نخواہ ہر جگہ اور ہر محل میں دانت کے عوض دانت نکالناضر وری لکھا اور نہ انجیل کی طرح یہ تھم دیا کہ بمیشہ اور ہر حالت میں دست دراز لوگوں کے طمانح کے کھانے چا ہئیے۔ بلکہ وہ کا مل کلام عارضی خیالات سے ہٹا کر حقیق نیکی کی طرف تر غیب دیتا ہے اور جس بات میں واقعی طور پر بھلائی پیدا ہو خواہ وہ بات درشت ہو خواہ زم ۔ اس کے کرنے کے لئے تاکید فرما تا ہے۔ جیسا فرمایا ہے۔ و جَزْ و اُ اسلَیْتَ مِنْ اُلْهَا ﷺ مَنْ اُلْهَا ﷺ فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاجْرُهُ مَعْلَى اللهِ فَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَى خرابی ہو۔ سو اللهِ عَلَی بیدی کی پاداش میں اصول انصاف تو یہی ہے کہ بدکن آدمی اسی قدر بدی کا سزاوار ہے جس قدر اس نے بدی کی ہے برجو شخص عفو کر کے کوئی اصلاح کا کام بجالائے لیحنے ایسا عفونہ ہو جس کا نتیجہ کوئی خرابی ہو۔ سو اُس کا اجر خدا پر ہے اور ایسا ہی جامعیّت اور کمال شریعت کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ فرمایا۔ اُلْیَشُومَ اَکُمُ فِینْکُمْ وَ اَنْمُدُتُ عَلَیْکُمْ فِی عَمْدَیْنَ عُمْدَا اُلَی کُمْ فَدِ عُمْدَیْنَ عُمْدَیْنَ عُمْدَا اُلْکُمْ وَ اَلْدُی کُمْ وَ اَنْدُکُمْ وَ اَنْدُکُمْ فِی عَمْدَیْنَ عُمْدِیْمُ کُلُمْ فِیْمُدَیْنَ عُلَامُ خیالیا کے لیعنے ایسا عفونہ ہو جس کا نتیجہ کوئی خرابی ہو۔ سو اُلْیَومُ مَاکُمُلْتُ کَلُمْ مُولِی اُلْیَ عُمْدِیْنَ کُمْ وَ اِلْدَیْ کُمْ فِی عُمْدَیْنَ عُلَامُ فِی عُمْدِیْنَ کُمُولُور کُمُور کُرُور کُمُور کُنْ کُرُمُ فِی مُدَیْنِ کُمُور کُمُور کُرُمُ کُرِیْ کُرُمُور کُمُور کُمُور کُمُور کُمُور کُمُور کُمُور کُمُور کُنْ کُرُمُ کُمُور کُمُم

یعنے آج میں نے علم دین کو مرتبہ کمال تک پہنچایااور اپنی نعمت کوامت محمدیہ پر یورا کیا۔

اب اس تمام تحقیقات سے ظاہر ہے کہ انجیل کی تعلیم کامل بھی نہیں چہ جائیکہ اس کو بے نظیر اور لا ثانی کہا جائے۔ ہاں اگر انجیل لفظاً ومعناً خد اکا کلام ہو تا اور اس میں الی خوبیاں پائی جا تیں جن کا انسان کے کلام میں پائے جانا ممتنع اور محال ہے۔ تب وہ بلاشبہ بے نظیر تھہر تی مگر وہ خوبیاں تو انجیل میں سے اسی زمانہ میں رخصت ہو گئیں جب حضرات عیسائیوں نے نفسانیت سے اس میں تصریف کرنا نثر وع کیا۔ نہ وہ الفاظ رہے نہ وہ معانی رہے نہ وہ حکمت

سواب اے حضرات آپ لوگ ذراہوش سنجال کر جواب دیں کہ جب ایک طرف بخیل ایمان بے مثل کتاب پر مو قوف ہے۔ اور دوسری طرف آپ لوگوں کا بیہ حال کہ نہ قر آن شریف کو مانیں اور نہ ایسی کوئی دوسری کتاب نکال کر دکھلاویں جو بے مثل ہو۔ تو پھر آپ لوگ کمال ایمان ویقین کے در جہ تک کیو نکر پہنچ سکتے ہیں اور کیوں بے فکر بیٹھے ہیں۔ کیاکسی اور کتاب کے نازل ہونے کی انتظار ہے۔ " فقط

اب ان مذکورہ بالاعبار توں کو پڑھ کر مولوی عبد الحق صاحب کے ناقلین کو غور کرنی چاہئے کہ وہ کیوں ناحق مولوی چراغ علی صاحب کو براہین احمد بیر (جسے حضرت مرزاصاحب نے من جانب اللہ مامور ہو کر لکھا) کے معارضہ و مناقشہ کے طور پر سامنے لاتے ہیں۔ اُنہیں

اب اِس شر ارت سے رُک جانا چاہیے۔

وہ معتر ضین بھی ان امور کر پڑھ کر تسلیم کر لیں کہ بائبل موجو دہ شکل میں خدا کا کلام نہیں رہی ہے۔ اور تعلیم محمدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور بائبل والے پیغیبر حضرت رسول کریم محمد مصطفیٰ عَلَیْتُ من جانب اللہ پیغیبر میں۔

# قرآن شریف کی روحانی تا ثیریں اور انجیل

یادری عماد الدین صاحب نے "تعلیم محمدی مَثَالثَیْزَمْ"کے مقدمہ میں لکھاہے کہ:

"صرف بائبل مقدس کی ہی تعلیم روحانی ہے۔"

اس امر کے جواب میں مولوی چراغ علی صاحب اپنی "تعلیقات" میں خامہ فرسائی سے قاصر ہیں۔

حضرت مر زاغلام احمد قادیانی صاحبًا پنی کتاب براہین احمد میہ حصہ سوم میں برہموساج کے کتاب البی اور الہام کے متعلق وساوس کاذکر فرماتے ہوئے اُن کے وسوسہ دہم کا جو اب دیتے ہوئے ایک مقام پر اپنے حاشیہ نمبر 11 میں ایک نئے مضمون کو حاشیہ در حاشیہ نمبر 2 میں درج فرماتے ہیں:

"الہام کامل اور حقیقی کہ جو برہمو ساج والوں اور دوسرے مذاہب باطلہ کے ہریک قسم کے وساوس کو بکلی دور کر تا ہے۔ اور طالب حق کو مرتبہ لیقین کامل تک پہنچا تا ہے وہ فقط قر آن شریف ہے اور بجُزاس کے دُنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو تمام فرقوں کے اوہام باطلہ دور کر سکے اور انسان کو حق الیقین کے در جہ تک پہنچا سکے۔ <sup>673</sup>

پھر اس کے بعد اس اند تھی اور بے تمیز دنیا کے تعصب مذہبی اور قومی اور دنیوی لالچوں سے الگ ہو کر قر آن شریف کی روشن صدافت کے قبول ننہ کرنے کاذ کر فرماتے ہیں:

"بلکہ قبول کرنا تو در کنار ہمارے مخالفوں میں اس قدر شرم بھی باقی نہیں رہی کہ قر آن شریف کی بدیہی عظمتوں اور صداقتوں کو دیھے کر اور اپنے مذہب کے فسادوں اور ضلالتوں پر مطلع ہو کر بدگوئی اور بدزبانی سے بازر ہیں اور باوجو دچور ہونے کے پھر چر آئی نہ دکھا ویں۔ مثلاً خیال کرنا چاہئے کہ عیسائیوں کے عقائد کا باطل ہونا کس قدر بدیہی ہے کہ خواہ نخواہ منہ زوری سے ایک عاجز مخلوق کورب العالمین بنار کھا ہے۔۔۔ایک پادری صاحب نے 3 ماری بدیہی ہے کہ خواہ نخواہ منہ زوری سے ایک عاجز مخلوق کورب العالمین بنار کھا ہے۔۔۔ایک پادری صاحب نے 3 ماری اللہ بیا اللہ بیا اللہ بیا ہو اللہ بیا ہو اللہ بیا اللہ بیا ہو اللہ بیا ہو اللہ بیا کہ بیا ہو اللہ بیا ہو اللہ بیا ہو اللہ بیا ہم ہم کوئی الی خوبی ثابت کر سکے جو قر آئی تعلیم کے بر خلاف ہو۔ اور اس سے بہتر ہو کو ایک کی ایک ذرہ بھر کوئی الی خوبی ثابت کر سکے جو قر آئی تعلیم کے بر خلاف ہو۔ اور اس سے بہتر ہو کو بی مرائے موت بھی قبول کرنے کو طیار ہیں۔۔۔۔ \*\*\*

ال حاشيمين ايك مقام پر حضرت مر زاصاحب تحرير فرماتے ہيں:

"…ہم حضرات عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کی انجیلی تعلیم راست اور درست اور خدا کی طرف سے ہے تو بمقابلہ قر آن شریف کی روحانی تا ثیروں کے …انجیل کی روحانی تا ثیریں بھی د کھلا ہے اور جو پچھے خدانے مسلمانوں پر بہ برکت متابعت قر آن شریف اور بہ یمن اتباع حضرت محمد مصطفی افضل الرسل و خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے امور غیبیہ وبر کات ساویہ ظاہر کئے اور کر تاہے۔وہ آپ بھی پیش سیجئے۔... "<u>69</u>

اس مضمون کے شروع میں آپ درج فرماتے ہیں:

" حضرات!! آپ خوب یادر کھیں کہ انجیل اور توریت کا کام نہیں کہ کمالات فر قانیہ کا مقابلہ کر سکیں...اس کتاب میں فضائل فر قانیہ میں سے بیان ہو چکے ہیں مقابلہ کر کے دیکھ لیں یعنے:

اقل: وہ امر ... کہ فرقان مجید تمام اللی صدافتوں کا جامع ہے۔ اور کوئی محقق کوئی ایسا باریک وقیقہ الہمیات کا پیش خہیں کر سکتا کہ جو قرآن شریف میں موجود نہ ہو۔ سوآپ کی انجیل اگر پچھ حقیقت رکھتی ہے۔ تو آپ پر لازم ہے کہ کسی خالف فریق کے دلائل اور عقائد کو مثلاً برہمو ساج والوں یا آریا ساج والوں یا دہریہ کے شبہات کو انجیل کے ذریعہ سے عقلی طور پر رد کر کے دکھلاؤ۔ اور جو جو خیالات ان لوگوں نے ملک میں پھیلار کھے ہیں ان کو اپنی انجیل کے معقولی بیان سے دور کر کے بیش کرو۔ اور پھر قرآن شریف سے انجیل کا مقابلہ کر کے دیکھ لو اور کسی ثالث سے پوچھ لو کہ محققانہ طور پر انجیل آسلی کرتی ہے یا قرآن شریف تملی کرتا ہے۔

دومرے: ... یہ کہ قرآن شریف باطنی طور پر طالب صادق کا مطلوب حقیقی سے پیوند کرادیتاہے اور پھر وہ طالب خدائے تعالی کے قرب سے مشرف ہو کر اس کی طرف سے الہام پاتا ہے جس الہام میں عنایات حضرت احدیت اس کے حال پر مبذول ہوتی ہیں اور مقبولین میں شار کیا جاتا ہے اور اس الہام کا صدق ان پیشین گوئیوں کے پورا ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اس میں ہوتی ہیں اور حقیقت میں یہی پیوند جو اوپر لکھا گیا ہے حیات ابدی کی حقیقت ہے۔ کیونکہ زندہ سے پیوند زندگی کا موجب ہے۔ اور جس کتاب کی متابعت سے اس پیوند کے آثار ظاہر موجائیں۔ اس کتاب کی سچائی ظاہر بلکہ اَظہر من الشمس ہے۔ کیونکہ اس میں صرف باتیں ہی باتیں نہیں بلکہ اس نے مطلب تک پہنچادیا ہے۔ "و

حضرت مر زاصاحب بیان فرماتے ہیں کہ:

#### اول:

- فرقان مجيدتمام الهي صداقتول كاجامع ہے۔
- اس کے مقابلہ میں کسی مخالف فریق کے دلا کل وعقائد کو انجیل سے معقولی طور پر دور کر کے پیش کرو۔ اور
  - کسی ثالث ہے یوچھ او کہ محققانہ طور پر انجیل تسلی کرتی ہے یا قر آن تسلی کرتا ہے۔

#### دوسرے:

- \_\_\_\_\_ • قرآن شریف باطنی طور پر طالب صادق کامطلوب حقیقی سے پیوند کرادیتا ہے
  - (وه شخض) أس كى طرف سے الهام پا تاہے اور
- اس الہام کاصدق ان پیشین گوئیوں کے پوراہونے سے ثابت ہو تاہے جواس میں (یعنی الہام میں )ہوتی ہیں۔

اب کیا فرماتے ہیں پادری حضرات / اور عیسائی صاحبان جن کو الہام ہو تاہے اور اُس میں پیشین گوئیوں سے اُن کے الہام کی صدافت ثابت ہوتی ہے۔ تاکہ "بائبل مقدس کی ہی تعلیم کو روحانی" کہاجا سکے۔ جبکہ اسلام میں "الہام کامل اور حقیقی" کے پانے والے بے شار لوگ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں اور ہمیشہ ہوتے چلے جائیں گے جو "تمام فر قوں کے اوہام باطلہ کو دور کرکے حق الیقین کے درجے تک پہنچا سکتے ہیں۔"

اب پادری حضرات اور عیسائی بتائیں کہ بائبل کی تعلیم کی روحانی تا ثیریں ہیں یا قر آن شریف ان روحانی تا ثیروں کا حامل ہے؟ یقیناً قر آن شریف ہی روحانی تاثیروں کا حامل ہے اور بائبل ان سے کوسوں دورہے۔

حضرت مرزاصاحب اس سلسله میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:

"اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ غایت کمالیت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ جس چراغ سے دوسر اچراغ کے دوسر اچراغ دوشن نہ ہوسکے۔
روشن ہوسکتا ہے اور ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ وہ ایسے چراغ سے بہتر ہے جس سے دوسر اچراغ روشن نہ ہوسکے۔
دوسرے اس امت کی کمالیت اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت اس افاضہ دائی سے ثابت ہوتی ہے اور حقیت دین اسلام کا ثبوت ہمیشہ ترو تازہ ہو تار ہتا ہے۔ صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ گذشتہ زمانہ پر حوالہ دیاجائے۔ اور بید ایک ایسامر ہے کہ جس سے قرآن شریف کی حقانیت کے انوار آفاب کی طرح ظاہر ہوجاتے ہیں اور دین اسلام کے خالفوں پر جمت اسلام پوری ہوتی ہے اور معاندین اسلام کی ذلّت اور رُسوائی اور رُوسیائی کا مل طور پر کھل جاتی ہے کیونکہ وہ اسلام میں وہ بر کتیں اور وہ نور دیکھتے ہیں جن کی نظیر کو وہ اپنی قوم کے پادر یوں اور پنڈ توں وغیرہ میں شہیں کرسکتے۔ فقد بر ایتھا المصادق فی المطلب ایدک الله فی طلب کے '\*15

کیااس وفت اور آج کے پادری صاحبان اپنے وجو دمیں وہ ہر کتیں اور نور دیکھتے ہیں جن کووہ روحانی تاثیر وں کانام دیتے ہیں لیکن اُن کے شوت میں کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے اور نہ کر سکیں گے۔ حضرت مر زاصاحب اس سلسلے میں آگے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: "الہام ایک واقعی اور یقینی صدافت ہے جس کا مقدس اور پاک چشمہ دین اسلام ہے اور خداجو قدیم سے صادق کا رفیق ہے دوسروں پریہ نورانی دروازہ ہر گزنہیں کھولتا اور اپنی خاص نعمت غیر کوہر گزنہیں دیتا..." 27

اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت مر زاصاحب فرماتے ہیں:

"ہم ہر وقت طالب صادق کواس بات کا ثبوت دینے کے لئے موجو دہیں کہ وہ روحانی اور حقیقی اور سچی ہر کتیں کہ جو تابعین حضرت خیر الرسل میں پائی جاتی ہیں کسی دوسرے فرقہ میں ہر گز موجود نہیں۔ جب ہم عیسائیوں اور آریوں اور دوسری غیر قوموں کی ظلمانی اور مجوب حالت پر نظر کرتے ہیں اور ان کے تمام پنڈتوں اور جو گیوں اور راہبوں اور یادریوں اور مشنریوں کو آسانی نوروں سے بکلی محروم اور بے نصیب یاتے ہیں۔

اور اس طرف اُمّت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم میں آسانی نوروں اور روحانی بر کتوں کا ایک دریا بہتا ہوا دیکھتے ہیں اور انوار الہیه کو بارش کی طرح برستے ہوئے مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو پھر جس ماجر اکو ہم بچشم خود دیکھ رہے ہیں اور جس کی شہاد تیں ہماری تار اور پو د اور رگ اور ریشہ میں بھری ہوئی ہیں اور جس پر ہمارا ایک ایک قطرہ خون کا گواوِ رویت ہے کیونکر اس سے منکر ہو جائیں۔ کیا ہم امر معلوم کو نامعلوم فرض کرلیں یا مرئی اور مشہود کو غیر مرئی اور غیر مشہود قرار دے دیں کیا کریں۔

ہم سچ سچ کہتے ہیں اور سچ کہنے سے کسی حالت میں رک نہیں سکتے کہ اگر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہ ہوتے

اور قر آن شریف جس کی تا ثیریں ہمارے ائمہ اور اکابر قدیم سے دیکھتے آئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، نازل نہ ہوا
ہوتا۔ تو ہمارے لئے ہیہ امر بڑا ہی مشکل ہوتا۔ کہ جو ہم فقط با ئبل کے دیکھنے سے یقینی طور پر شاخت کر سکتے کہ
حضرت موسیٰ اور حضرت میں اور دوسرے گزشتہ نبی فی الحقیقت اسی پاک اور مقد س جماعت میں سے ہیں جن کو
خدانے اپنے لطف خاص سے اپنی رسالت کے لئے چن لیا ہے۔ یہ ہم کو فر قان مجید کا حسان ماننا چاہئے جس نے اپنی
روشنی ہر زمانہ میں آپ دکھلائی اور پھر اس کا مل روشنی سے گزشتہ نبیوں کی صداقتیں بھی ہم پر ظاہر کر دیں۔... "33
ام زبر بحث کے لئے خط کشدہ الفاظ کو" روعانی تاثیر وں" کے ثبوت کے لئے بغور دیکھا جانا جائے۔

# قرآن شریف انجیلی تعلیم پر کیافوقیت رکھتاہے؟

يادري عماد الدين صاحب لكھتے ہيں:

"ہم محمر صاحب کی تعلیم کوعمرہ نہیں یاتے۔"<del>14</del>

لیکن مولوی چراغ علی صاحب کی "تعلیقات" اس کے جواب سے خالی ہے! لیکن چونکہ ان امور کے بارے میں حضرت مر زاصاحب نے براہین احمد یہ کے نام میں ہی ان امور کو سمو دیا ہے اور یہ آپ گاہی کام تھا کہ مامور ومؤید من اللہ ہو کر ان کو ثابت کرتے۔ لہذا براہین احمد یہ سے ہی قرآن شریف کی انجیلی تعلیمات پر کیا فوقیت ہے ، یہاں نقل کی جاتی ہے جو دراصل گذشتہ موضوع تا شیراتِ براہین احمد یہ سے جی دراصل گذشتہ موضوع تا شیراتِ براہین احمد یہ کے دراصل گذشتہ موضوع تا شیراتِ بین:۔

"…انجیل و غیر ہ گزشتہ کتابیں بعلت فساد اور تحریف کے اپنی ذات اور صفات میں کسی مجزہ اور تا ثیر روحانی کا مظہر نہ ہو سکیس اور صرف بطور کھا اور قصہ کے پرانے معجزات پر مدار رہالیکن کیو نکر ممکن تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے حصرت موسیٰ کے عصا کو بچشم خود سانپ بنتے نہیں دیکھا اور نہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے کوئی مر دہ قبر سے اٹھتا مشاہدہ کیا وہ صرف بے اصل قصوں کے سننے سے یقین کا مل تک پہنچ جاتے۔ ناچار یہودی وعیسائی رُو بدنیا ہوگئے اور عالم آخرت پر ان کو پچھ اعتماد نہ رہا۔ کیونکہ اپنی آنکھ سے تو انہوں نے پچھ بھی نہ دیکھا اور کسی قسم کی برکت مشاہدہ نہ کی۔ غرض جس کا ایمان عیسائیوں اور بہدووں اور ہندووک کی طرح صرف قصوں اور کہانیوں کے سہارے پر موجود ہو۔ اسکے ایمان کا پچھ بھی ٹھکانا نہیں اور آخر اس کیلئے وہی صفالت در پیش ہے جس صفالت میں سے بدنصیب قوم عیسائیوں وغیرہ کی مبتل ہوگئی جن کی کل جائداد فقط وہی دیرینہ کہانیاں اور ہزاروں برسوں کے سے بدنصیب قوم عیسائیوں وغیرہ کی مبتل ہوگئی جن کی کل جائداد فقط وہی دیرینہ کہانیاں اور ہزاروں برسوں کے نورانا خداجو پہلے انکے ہزر گوں کے ساتھ تھااب کہاں اور کدھر ہے اور موجود ہے یانہیں۔ دیم

اسى حاشيمين ايك اور مقام پر حضرت مر زاصاحب تحرير فرماتي بين:

"… وہ لوگ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی بجز باتوں ہی باتوں کے اور خاک بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ کی چیز باتوں ہی باتوں کے اور خاک بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ اس دنیا سے کوچ کر گئے توساتھ ہی ان کاعصا بھی کوچ کر گیا کہ جو سانپ بناکر تا تھا اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کے اتباع کے مدعی ہیں۔ ان کا یہ بیان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آسان پر اٹھائے گئے توساتھ ہی اان کے وہ ہر کت بھی اٹھائی گئی جس سے حضرت ممدوح مر دوں کو زندہ کیا کرتے

تھے۔ ہاں عیسائی سے بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارال حواری بھی پچھ کچھ روحانی برکتوں کو ظاہر کیا کرتے سے سے ۔ لیکن ان کا سے بھی تو قول ہے کہ وہی عیسائی مذہب کے بارال امام آسانی نوروں اور الہاموں کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے بعد آسان کے دروازوں پر پکے قفل لگ گئے اور پھر کسی عیسائی پر وہ کبوتر نازل نہ ہوا کہ جو اول حضرت مسے پر نازل ہو کر پھر آگ کے شعلوں کا بہر وپ بدل کر حواریوں پر نازل ہوا تھا۔ گویاا بمان کاوہ نورانی دانہ کہ جس کے شوق میں وہ آسانی کبوتر اتراکر تا تھا نہیں کے ہاتھ میں تھا اور پھر بجائے اس دانہ کے عیسائیوں کے ہاتھ میں دنیا کمانے کی پھائی رہ گئی جس کو د کھے کر وہ کبوتر آسان کی طرف اڑ گیا۔ غرض بجز قر آن شریف کے اور کوئی فرری کے اور کوئی دریعہ آسانی نوروں کی تحصیل کاموجو د نہیں ... "85

حضرت مر زاصاحب انجیل کی تعلیم کے متعلق بر ابین احمد بیہ کے ایک دوسرے حاشیہ در حاشیہ نمبر 2 میں تحریر فرماتے ہیں:

"... انجیل کی تعلیم کو کامل خیال کرناسر اسر نقصان عقل اور کم فہمی ہے۔ خو د حضرت میں نے انجیل کی تعلیم کو مبر "
عن النقصان نہیں سمجھا جیسا کہ انہوں نے آپ فرمایا ہے کہ میر کی اور بہت ہی با تیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں۔ پر
تم ان کی بر داشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ لیخے روح الحق آوے گا۔ تووہ تنہیں تمام صداقت کا راستہ بتلاوے گا۔
انجیل یو حنا باب 16۔ آیت 13،13،14۔ اب فرمائے کیا یہی انجیل ہے کہ جو تمام دینی صداقتوں پر حاوی ہے
جس کے ہوتے ہوئے قرآن شریف کی ضرورت نہیں۔

اے حضرات!! جس حالت میں آپ لوگ حضرت میں کی وصیت کے موافق انجیل کو کامل اور تمام صدا تنوں کی جامع کہنے کے بجازی نہیں۔ تو پھر آپ کا ایمان بھی عجب ایمان ہے کہ اپنے اساد اور رسول کے بر خلاف قدم چلا رہے ہیں۔ اور جس کتاب کو حضرت میں کا تھی کہہ چکے ہیں اس کو کامل کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ کی سبھے میں کہ تعرب کے زمانہ میں ناقص سبھے سے بچھ زیادہ ہے یا میں کا کہن اور اگر آپ یہ کہیں کہ اگر چہ انجیل میں کے زمانہ میں ناقص تھی۔ مگر میں کے نبید کہا رہو ہا تیں میرے بیان کرنے ہے رہ گئی ہیں۔ ان کو تسلی دہندہ آگر بیان کردے گا تو بہت خوب لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ تسلی دہندہ جس کے آنے کی میں نے آئجیل میں بینارت دی ہے اور جس کی نسبت کلھا ہے کہ دور نی صداقتوں کو مر تبہ کمال تک پہنچائے گا اور آئندہ کے حالت بیارت میں کہنچ نے اور اس کا لین ہجر حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم جن پر قر آن شریف نازل ہوا کہ جو سب کتب سابقہ کی نسبت کامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا علیہ و سلم جن پر قر آن شریف نازل ہوا کہ جو سب کتب سابقہ کی نسبت کامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا بہنچایا۔ اور آئیدہ کی خبریں میں کہنچ بیا۔ اور آئیدہ کی خبریں میں کہنچ بیا۔ اور آئی کہا ہے جس نے دھارت کے بعد عیسائیوں کو خدا کی طرف سے ملی جس نے دہ اپنی صداقتیں پیش کیں کہ جو میں کی فرمودہ ہیں موجود شریف کے بعد عیسائیوں کو خدا کی طرف سے ملی جس نے دہ اپنی صداقتیں پیش کیں کہ جو میں کی فرمودہ ہیں موجود شریف کے مقابلہ پر وزن کیا جائے۔ گریہ تو زیبا نہیں کہ آپ لوگ میں کے بیرو کہا کر گھراس چیز کو کامل قرار دیں جس کو آپ سے اٹھارہ کی کراس چیز کو کامل قرار دیں جس کو آپ سے اٹھارہ ہوا کہ حق کے اور اگر آئی اس کیے کے قول پر ایکان ہی در سے میں جس کو آپ اور آگر آگا میں کے تول کو میاں کہا میں کے تول پر ان کیا جائے۔ گریہ توزیبا نہیں کہ آپ لوگ میں کے بیرو کہا کر گھراس چیز کو کامل قرار دیں جس کو آپ اور آگر کی حالت اور آگر آگا میں کے تول پر ایکان ہی دور کیا گھراس پہلے میں کہا ہوں کہا کہ کو کو کہا کر کو گھراس کیا گھران کیا کہا کہا کہا کہا گھران کیا گھران کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گھران کیا کہا کہا کہ کو کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کہا ک

نہیں۔ اور بذات خود چاہتے ہیں کہ انجیل کا قر آن شریف سے مقابلہ کریں تو بہم اللہ آیئے اور انجیل میں سے وہ کمالات نکال کر دکھلائے کہ جو ہم نے ای کتاب میں قر آن شریف کی نسبت ثابت کئے ہیں تامنصف لوگ آپ ہی دیچہ لیں کہ معرفت الٰہی کا سامان قر آن شریف میں موجود ہے یا نجیل میں۔ جس حالت میں ہم نے ای فیصلہ کے لئے کہ تا انجیل اور قر آن شریف کی نسبت فرق معلوم ہو جائے دس ہز ار روپیہ کا اشتہار بھی اپنی کتاب کے ساتھ شامل کر دیا ہے تو پھر آپ جب تک راست بازوں کی طرح آب ہماری کتاب کے مقابلہ پر اپنی انجیل کے مقابلہ پر اپنی انجیل کے فی دانشمند عیسائی بھی آپ کی کلام کو اپنے دل میں صبحے نہیں سمجھے گا۔ گوز بان سے ہاں کر تارہے۔ ''27

قر آن شریف کی تعلیم کے بارے میں زبان درازی محض پادری صاحب کی فضول گوئی تھی۔ اِس کے بارے میں حضرت مر زاصاحب اپنی ایک طویل نظم میں جو" آؤ عیسائیو! ادھر آؤ۔ نور حق دیکھو۔ راہ حق پاؤ" کے شعر سے شر وع ہوتی ہے۔ اس کے شر وع کرنے سے قبل حضرت مر زاصاحب فرماتے ہیں:

"اب منصفو!! نظر کرو۔ اور خدا کے واسطے ذرہ دل کو صاف کر کے سوچو کہ ہمارے مخالفوں کی ایمانداری اور خداتر سی کس فتم کی ہے کہ باوجو دلا جو اب رہنے کے پھر بھی فضول گوئی سے باز نہیں آتے۔"<del>78</del> مذکورہ نظم کے چنداشعار بطور نمونہ یہاں درج کیے جاتے ہیں:

> اثر فرقال میں عاشق ولبر <u>~</u> بناتا اكبر جس قادر نام کی ہستی سے ہے پختہ تحيينج میں עיז نشان د کھاتا میں ہر وقت نور بھرتا ہے صاف کرتا ہے کے اوصاف کیا کروں میں ہے جال کو اور اِک تو ریتا *~* اكبر جيكا نير ہو سکے انكار تلك ہمیں لايا دلىتال يار كو یانے سے <u>LL</u> اس كلام تمام ے وہ

عشق حق جام 4 ربإ آتي ياد 4 جاتی خلق ساري ياد جماتي حق نقش <u>~</u> اٹھاتی دل خدا <u>~</u> کی ایک وہی <u>~</u> مندول نما ایک خدا وہی ایک ہدیٰ وہی د يکھا ایک ولربا 4 وہی کے منکر جو كہتے ہیں بات يو نهي كهتي واهيات ہیں میرے یاس جب ہو کہ آويں پر وہ بات کہہ جاوين سے اس دلستاں کا سنيل حال سنيل جمال ييموڻي تو خير کان سهي سه<u>ی 79</u> امتحان سہی یوں ہی \*خورشيد (سورج) كامخفف بـ ناقل

# 11-6- كلام الهي

مولوی چراغ علی صاحب اپنی کتاب "تعلیقات" بجواب یا دری عماد الدین کے پیرانمبر 13 میں لکھتے ہیں:

"…صریحاً ثابت ہو تا ہے کہ وہ (حضرت محمد مُثَالِثَامُ ) داعیهُ الٰہی کے بیان اور دعویٰ ثبوت میں سیجے تھے۔"

اسے موصوف کسی "سبق ظن اور عصبیت" thinking before or prejudice <u>81</u>" سبق ظن اور عصبیت "thinking before or prejudice واقعات اور درایات کی بحث "<del>82</del> قرار دیتے ہیں ۔ اس کے ثبوت میں حسب عادت مستشر ق واشکٹن ارونگ کا حوالہ ان تحفظات (reservations) کے ساتھ درج کرتے ہیں:

"…ایسے واقعی اور صریحی امر راست کے جواب میں مخالفین نہ تواہیے روشن اور صاف امر حق کی تکذیب کر سکتے ہیں اور نہ اپنی عصبیت یا سوء فہمی سے اس کی حقیقت کا اقرار چنانچہ…ارونگ متصلاً لکھتا ہے۔" <del>83</del>

آ گے جوعبارت درج کی ہے اُس کامتعلقہ حصہ درج ذیل ہے:

"... ان یعنی آ محضرت عَلَیْشِیْم \_ ناقل) گوشه نشینی اور روزه داری و نماز و تفکر سے انکاغلواور قوت متخیله درجة ً درجة متز ائد ہوتی گئی اور

ای کیفیت میں ایک مرض جسمانی یعنی صرع دوری سے اور یہی اسعال (کذا۔ غالباً یہاں لفظ اشتعال استعال ہوا ہے۔ ناقل) ہوا جس میں انہیں ایسانصور ہوا کہ مجھے خدا سے وحی آتی ہے اور علی الاعلیٰ کا مین نبی ہو گیا ہون۔ پس اب ہم کو یہی تصور کر ناچاہئے کہ ا<u>نکوا خترا ار</u> ("+"کانشان لگا کہ بالمقابل حاشیہ میں لکھاہے "دھو کے میں پڑجانا'د<u>84</u> اور ڈکشنری میں لکھاہے اسمتعیل موچی کا تواور اور انہوں نے اپنے رویا یا خیال کو حقیقت میں یقین باور کر لیا تھا۔ ۔۔۔ ایک مرتبہ رسالت الہید کا تھم بدعوت ایمانیہ متخیل ہوچی کا تواور سب بعد کے احلام و تصورات اس محل پر حمل کیے جاتے تھے۔ ان سب کو یہ سمجھ لیا ہوگا کہ مشیت الٰہی کے اخبار ہیں جو نبوت کی حالت میں ہم ان کو بالتخصیص وجد اور غثی میں پاتے ہیں۔ یہان پر حمیل کے اللہ علی کے اللہ کے مالت میں ہم ان کو بالتخصیص وجد اور غثی میں پاتے ہیں۔ یہان پر انہوں نے اپنے آب کو معرض مکالمت الٰہیہ میں گان کر لباہوگا ۔.." <u>88</u>

مولوی چراغ علی صاحب اس اقتباس کی تمہید میں اِس کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ "ایسے روشن اور صاف امر هق (یعنی صداقت محمد بید۔ ناقل) کی تکذیب کر سکتے ہیں اور نہ اپنی عصبیت یا سوء فہمی سے اس کی حقیقت کا اقرار..."

لیکن مولوی چراغ علی صاحب کو ارونگ واشکلٹن کی عصبیت یا سوء فہمی کا احساس ہی نہیں ہو تاجب موصوف ککھتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے "اپنے آپ کو معرض مکالمت الہید گمان کر لیا" گویا بید آخضرت مُنَّالِیْنِیْم کو "اغترار" (دھوکے میں پڑے) ہوااور ثم نعوذ باللہ آپ نے "اپنے آپ کو معرض مکالمت الہید گمان کر لیا" گویا بید سب دھوکا تھالیکن مولوی چراغ علی صاحب کو اس سے عصبیت اور سوء فہمی کی بجائے کیا محسوس ہو تا ہے لکھتے ہیں:

"اس تقریر سے ہماری دلیل کی قوت اور جناب نبوی کے دعویٰ کی صدافت بخوبی ہوتی ہے اور ایسے ہی مخالفین کے جواب کاضعف اور توجید کالاطائل ہونا بھی کالنور علی شاہق الطوری ظاہر ہے کیونکہ بیربات تومسفم ہو چک کہ بیر دعویٰ کاخضرت کانہ توجھوٹ تھا اور نہ اس سے کوئی دنیوی غرض م ادتھی..."88

گویانعوذ باللہ مولوی چراغ علی صاحب نے آنخضرت کی وحی / مکالمت الہیہ کوثم نعوذ باللہ اغترار ( دھو کہ ) مان لیا۔ اور مولوی چراغ علی اس سے "جناب نبوی کے دعویٰ کی صداقت" ثنابت کر رہے ہیں!!؟ تو پھر مخالفت کیا ہوتی ہے!!؟

اس کے بعد مولوی چراغ علی صاحب نے چار امور جوارونگ نے اٹھائے ہیں اُن پر بحث کی ہے یعنی:

- 1- مرض صرع
- 2- عشى كى كيفيت
- 3- روياء حقيقي اور مكاشفات الهيه مين واهمه كاد خل
- 4- کیفیت توجہ وبرانگیخت گی اور اس کے جوش اور پیجان میں اپنے کو مشرف بمکالمت تصور کرلینا۔

دوسرے امر کی بابت مولوی چراغ علی صاحب ککھتے ہیں:

"وہ غشی کی کیفیت جواگر اس کا تکرار اور استمرار ثابت ہو سکے تو ممکن ہے کہ از قبیل اثر الٰہی ہو جو کہ احساس و حی
اور مشاہدہ ملا نکہ اور استشعار تنزیل مین ہوتی ہو جیسے موسیٰ کی حالت کوہ طور پر مساءلت رویت الٰہی اور پولوس کی
کیفیت مسیح کی جلوہ گری پر ہوئی تھی۔ پس ایسے احساس اور ادراک صحیح کی باتیں قوی العقل اور صاحب جو دت
قریحہ کو دھو کہ میں نہیں ڈال سکتیں۔" 87

جے ارونگ غثی قرار دیتا ہے اُس پر بھی مولوی چراغ علی صاحب کو یقین نہیں بلکہ لکھتے ہیں "اگر اس کا تکرار (بار بار ہونا) اور

استمرار (جاری رہنا) ثابت ہو سکے۔"یعنی اس کیفیت و وار دات کا مولوی چراغ علی صاحب کو یقین ہی نہیں۔ ابھی انہیں گمان ہے کہ "اگر ثابت ہو سکے تو ممکن ہے از قبیل اثر الٰہی ہو"یعنی مولوی چراغ علی صاحب "اگر ثابت ہو سکے تو ممکن ہے از قبیل اثر الٰہی ہو"یعنی مولوی چراغ علی صاحب پر وحی کی کیفیات کا بار بار ہونا اور جاری رہنا اول تو ثابت ہی نہیں دوم اگر ثابت ہو تو پھر بھی "ممکن" کے "اگر مگر" میں رکھ کر امکان قرار دیتے ہیں اور اُس پر دلیل لاتے ہیں کہ بید دھو کہ نہیں۔ خود مولوی چراغ علی صاحب دھو کے میں مبتلا ہیں اور کسی کا یعنی ارونگ کا دھو کہ کو مکر دور کر سکیں گے؟

پھر اِسی ڈھل مل یقین اور بے یقین کی کیفیت میں چوتھے امر کے بارے میں مولوی چراغ علی صاحب لکھتے ہیں:

"کیفیت توجد و بر انجیخت گی اور اس کے جوش اور بیجان میں اپنے مشرف برکالت البی تصور کرلینا نیبالات خام اور تصورات نافرجام از قبیل اضغاث احلام ہیں حالا نکہ جناب نبوی گی تیزی عقل اور حدث شعور اور ذہن ثاقب اور فکر صائب مخالفین میں بھی مسلم ہے۔ تو کیسے ہو سکتاہے اس کا اثر با اینہم موانع و معارضات مرتے دم تک رہے۔ اور کیا وجہ کہ اگر ایک مرتبہ کہ ایک وہم یا دھو کہ ہو جائے تو باوجو د سلامت عقل اور صحت ادراک ہم اسی پر مستمر اور مصرر ہیں۔ \*88

نمبر دوامر کہ Ifs اور Buts کے بعدیہاں بھی مولوی چراغ علی صاحب کی کیفیات و حی کا بیان مستشرق کی اتباع میں توجد emotionاور برا پیخت گی instigation کے تصورات پر ہی مرکوزہے۔

بلکه مشرف بمکالمت الهی ہونے کو مولوی چراغ علی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ ایک بار پھر ملاحظہ ہو:

- خيالاتِ خام
- a foolish unmeaning speech قصورات نافر جام
- از قبیل اضغاث واحلام confused dreams which can not be interpreted

اوریہاں پر تو نمبر دوکے دھوکے کے امکان کا بھی انکار کرتے ہیں کیونکہ

- ٱنحضرت مَنْ عَلَيْمِ كَيْرِي عقل، حدت شعور اور فكر صائب مخالفين ميں بھي مسلم ہے
- اور ایک مرتبہ کے وہم یاد هو که باوجو د سلامت عقل اور صحت ادراک پر ہم مستمر (جاری رہیں) اور مصر (اصر ارکریں) رہیں۔

یعنی مولوی چراغ علی صاحب کے نزدیک اس استمر ارواصر ارجے وہ وہم یا دھو کہ قرار دیتے ہیں اُس سے انکار کر دینا چاہیے کیونکہ آنحضرت مُثَالِثَیْنَا کی تیزی عقل، حدث شعور اور فکر صائب جو مخالفین میں بھی مسلم ہےاُس کا بیہ تقاضا ہے!؟

گویا مولوی چراغ علی صاحب نے دوسرے لفظوں میں مشرف بمکالمت الهی ہونے سے صاف صاف لفظوں میں انکار کر دیا باوجو د حضرت موسمی علیہ السلام کی نمبر دومیں مثال بھی دی لیکن اُسے بھی پس پشت ڈال دیا!

اوراِس پیراکے آخر پر لکھ دیا کہ:

"کسی صاحب عقل کوایک منٹ کے لیے بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت مَثَّاتَیْنِ آپ کورسول البی بیان کر نااور مشاہدہ ملا ککہ اور تنزیل وحی کااحساس دھو کااور وہم تھا(حاشیہ میں لکھ دیاانہیں توسب کاروبار عالم یک لخت… (یہ الفاظ پڑھے نہیں گئے۔ ناقل)ہم لوگ سوفسطائی بن حائیں گے۔) اس کے بعد سورۃ نجم کی 2 تا 11 آیات بلااستدلال درج کر دیں ہیں۔ آغاز گفتگو پیرانمبر 13 میں مولوی پیراغ علی صاحب نے آنحضرت منگافیئی کی سچائی درج کر دی اور در میان میں اِسے دھو کہ ووہم قرار دیا بلکہ تصورات نافر جام اور از قبیل اضغاث واحلام کھالیکن آخر میں دھو کہ اور وہم سے انکار کر دیااور آیات قرآنیہ کا بلااستدلال و تبھر ہاندراج کرکے آگے پیرے نمبر 14 پر جانکلے اور اِسے پادری میاد الدین کا جواب قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ یادری صاحب" صرف بائبل ہی کو خداکا کلام" <u>90</u> قرار دیتے ہیں!

نہایت افسوس ہے مولوی چراغ علی صاحب ایسے شخص کی نسبت جن کے درج بالاخیالات ہیں۔ ان کو مولوی عبد الحق صاحب دھو کہ دہی سے حضرت مر زاصاحب کے براہین احمد یہ میں مد د دینے والا لکھتے ہیں! ہم ان باتوں کی تر دید یہاں درج کریں گے لیکن اس اندراج سے پیشتر براہین احمد یہ میں سے ہی مولوی چراغ علی صاحب ایسے اِسمی ورَسمی موافقین کے بارے میں جو بظاہر مسلمان ہیں اور ایسے خیالات رکھتے ہیں۔ حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی یہ تحریر درج کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

''…یہ احقر ہریک طالب حق کی تسلی کرانے کو طبار ہے اور نہ صرف مخالفین کو بلکہ اسمی اور رسمی موافقین کو بھی کہ جو بظاہر مسلمان ہیں مگر مجوب مسلمان اور قالب بے جان ہیں جن کو اس پُر ظلمت زمانہ میں آیات ساویہ پریقین نہیں رہااور الہامات حضرت احدیت کو محال خیال کرتے ہیں اور از قبیل اوہام اور وساوس قرار دیتے ہیں جنہوں نے انسان کی تر قبات کانہایت ننگ اور منقبض دائرہ بنار کھاہے کہ جو صرف عقلی اٹکلوں اور قباسی ڈھکوسلوں پر ختم ہو تاہے اور دوسری طرف خدائے تعالی کو بھی نہایت در جہ کا کمز ور اور ضعیف ساخیال کررہے ہیں۔ سویہ عاجزان سب صاحبوں کی خدمت میں بادب تمام عرض کرتاہے کہ اگراب تک تاثیرات قر آنی سے انکار ہے اور اینے جہل قدیم پر اصرار ہے تواب نہایت نیک موقعہ ہے کہ ہیا احقر خاد مین اینے ذاتی تجارب سے ہریک منکر کی ایوری یوری اظمینان کر سکتاہے اس لئے مناسب ہے کہ طالب حق بن کر اس احقر کی طرف رجوع کریں اور جوجو خواص ۔ کلام الٰہی کا اوپر ذکر کیا گیاہے اس کو بچشم خود دیکھ لیں اور تاریکی اور ظلمت میں سے نکل کر نور حقیقی میں داخل ہو جائیں۔اب تک توبہ عاجز زندہ ہے مگر وجود خاکی کی کیابنیاد اور جسم فانی کا کیااعتیاد۔ پس مناسب ہے کہ اس عام اعلان کوسنتے ہی احقاق حق اور ابطال باطل کی طرف توجہ کریں۔ تااگر دعویٰ اس احقر کا بہ پابہ ثبوت نہ پہنچ سکے تو منکر اور روگر دان رہنے کے لئے ایک وجہ موجہ پیدا ہوجائے۔ لیکن اگر اس عاجز کے قول کی صداقت جیبیا کہ چاہئے بہ پابہ ثبوت پہنچ جائے توخداسے ڈر کراپنے باطل خیالات سے باز آئیں اور طریقہ کتھ اسلام پر قدم جماویں تااس جہان میں ذلت اور رسوائی سے اور دوسرے جہان میں عذاب اور عقوبت سے نجات یاویں۔سو دیکھواہے بھائیو اے عزیزو اے فلاسفر و اے پنڈتو اے یادریو اے آریو اے نیچر یو اے براہم دھرم والو کہ میں اس وقت صاف صاف اور علانیہ کہہ رہاہوں کہ اگر کسی کو شک ہو اور خاصہ کم کورۂ ہالا کے ماننے میں کچھ تامل ہو تووہ بلاتوقف اس عاجز کی طرف رجوع کرس اور صبوری اور صدق دلی سے کچھ عرصہ تک صحبت میں رہ کر بیانات مٰ کورۂ ہالا کی حقیت کو بچشم خود دیکھ لے ایسانہ ہو کہ اس ناچیز کے گذرنے کے بعد کوئی نامنصف کیے کہ کب مجھ کو کھول کر کہا گیا کہ تامیں اس جنتجو میں پڑتا۔ کب کسی نے اپنی ذمہ داری سے دعویٰ کیا تامیں ایسے دعویٰ کا ثبوت اس سے مانگتا۔..."

مولوی چراغ علی صاحب جو براہین احمد یہ کی اشاعت میں مالی اعانت کرنے والوں میں سے تھے اُن تک براہین احمد یہ یقیناً پنجی ہوگی لیکن مولوی چراغ علی صاحب اس نعمت عظلی سے محروم رہے اور مستشر قین اور سر سید وغیرہ کی ہم نوائی میں اپنے پیچھے جو تصانیف چھوڑیں وہ مستشر قین اور سر سید کو تو ضرور خوش کرتی ہوں گی لیکن اُن سے اسلام کے دفاع کے ادعاء کے باوصف اسلام دوستی کی بجائے اسلام دشمنی کی بُو آتی ہے جو زیر نظر مضمون سے عیاں ہے۔ جنہیں "مجوب اور قالب بے جان مسلمان" می قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیو نکھ موصوف مولوی چراغ علی صاحب:

"…الہامات حضرت احدیت کو محال خیال کرتے ہیں اور از قبیل اوہام اور وساوس قرار دیتے ہیں جنہوں نے انسان کی ترقیات کانہایت ننگ اور منقبض دائرہ بنار کھاہے کہ جو صرف عقلی انگلوں اور قیاسی ڈھکوسلوں پر ختم ہو تاہے…"

مولوی چراغ علی صاحب کو پادری عماد الدین کے مقابلہ میں قر آن کریم کو کلام الّبی ثابت کرناچاہیے تھالیکن مولوی صاحب موصوف وحی والہام کواوہام بلکہ تصورات نافر جام قرار دیتے ہیں اور کہیں کہیں اس کے بر عکس بھی ککھ دیتے ہیں!

ڈاکٹر سید عبداللہ، مولوی چراغ علی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں:

" …مولوی چراغ علی کوسید صاحب (سرسید ۔ ناقل) سے جو اتفاق رائے تھاوہ شاید کسی اور کونہ تھا...مولوی چراغ علی کاموضوع تحقیق بھی تقریباً وہی تھا۔ جس پرسید صاحب نے اپناسارازور قلم صرف کیا... "<del>22</del>

اور سر سید کے مکالمہ اللی کے بارے میں کیا خیالات تھے؟ اور یہی خیالات مولوی چراغ علی کے بھی ہیں۔ان پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت مر زاصاحب ایک مقام پر تح پر فرماتے ہیں:

"مجھے آپ کے کلمات سے بُو آتی ہے کہ صرف اتناہی نہیں کہ آپ اس امت کو مرتبہ مکالماتِ الہیہ سے تہیدست نیال کرتے ہیں بلکہ آپ کسی نبی کیا ہے۔

آپ کسی نبی کیلئے بھی یہ مرتبہ تجویز نہیں کرتے کہ خدانعالی کازندہ اور خدا کی قدر توں سے بھر اہوا کلام اُس پر کبھی نازل ہوا ہو..." 28 اِس طرح مولوی چراغ صاحب نے بھی حضرت مو کل کی مکالمت الٰہی کی بابت لکھا کہ "ثابت ہو سکے تو ممکن ہے" یعنی ابھی تک اُن پر اس کا ثابت ہو ناہی نہیں کھلا اور اگر کھل بھی جائے تو پھر بھی "ممکن ہے" دکا تحفظ بر قرار ہے۔ حضرت مرزاصاحب نے کیا ہی حسب حال سرسید کے بارے میں تحریر فرمایا تھاجو مولوی چراغ علی پر بھی صادق آتا ہے یعنی:

"……میں متعجب ہوں کہ آپ نے کس سے اور کہاں سے بن لیااور کیو نکر سمجھ لیا کہ جو باتیں اس زمانہ کے فلفہ اور سائنس نے پیدا کی بیں وہ اسلام پر غالب ہیں۔ حضرت خوب یا در کھو کہ اس فلفہ کے پاس توصرف عقلی اشد لال کا ایک ادھوراسا ہتھیار ہے اور اسلام کے پاس یہ بھی کا مل طور پر اور دو سرے کئی آسانی ہتھیار ہیں۔ پھر اسلام کو اس کے حملہ سے کیا خوف۔ پھر نہ معلوم آپ اس فلفہ سے کیوں ڈرتے ہیں اور کیوں اس کے قدموں کے نیچ گرے جاتے ہیں اور کیوں آیات قرآنی کو تاویلات کے شانجہ پر چڑھارہے ہیں۔ افسوس کہ جن باتوں میں سے ایک بات کو بھی ماننا اس امر کو مشکز م ہے کہ اسلام کے سارے عقائد سے انکار کیا جائے ان باتوں کا ایک فرخیرہ کثیرہ کثیرہ کثیرہ آپ نے مان لیاہے اور ظرفہ یہ کہ

باوجو دا نكار معجزات

ا زکار ملائک

انكار اخبار غيبيه

انكاروتي

انکار اجابت دعاوغیرہ انکارات کے آپ جابجابیہ بھی مانتے گئے ہیں کہ:

قر آن برحق

ر سول برحق

اسلام برحق اور مخالف اس کے سب باطل۔

...ان متضاد خیالات کے جمع ہونے کی وجہ سے آپ کی تالیفات اُس عجیب حیوان کی مانند ہو گئیں کہ جو ایسا فرض کیا جائے کہ جس کا منہ آدمی کا اور دُم بندر کی اور کھال بکرے کی اور پنج بھیڑیئے کے اور دانت ہاتھی کے کھانے کے اور ،اور دکھانے کے اور ... چنانچہ اپنی بعض رایوں کے بیان کرنے میں آپ ایک ایسی ذوالوجوہ بات بیان کر جاتے ہیں جس کا کچھ ماحصل معلوم نہیں ہو تا اور شتر مُرغ کی طرح آپ کا کلام دونوں صور توں کی گئے اکثر رکھتا ہے۔ شُتر کی بھی اور مُرغ کی بھی... " 24

اب ہم دیکھتے ہیں کہ حفرت مرزاغلام احمد صاحب قادیاتی مصنف بر ابین احمدید کے نزدیک کلام الی کیا ہے؟ آب فرماتے ہیں:

"…اگر کوئی کلام ان تمام چیزوں میں سے کہ جو خدائے تعالی کی طرف سے صادر اور اُس کے دستِ قدرت کی صنعت میں کسی چیز سے مشابہت کی رکھتا ہو۔ لین اس میں عبائبات ظاہری و باطنی السے طور پر جمع ہوں کہ جو مصنوعاتِ الہید میں سے کسی شے میں جمع ہیں۔ تواس صورت میں کہا جائے گا کہ وہ کلام ایسے مرتبہ پر واقع ہے کہ جس کی مثل بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں۔ کیونکہ جس چیز کی نسبت بے نظیر اور صادر من اللہ ہونا عند الخواص والعوام ایک مسلم اور مقبول امر ہے جس میں کسی کو اختلاف و نزاع نہیں اُس کی بے نظیری میں کسی شے کی شراکت تامہ ثابت ہونا بلاشبہ اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ وہ شے بھی بے نظیر ہی ہے۔ مثلاً اگر کوئی چیز اُس چیز سے بھی مطابق آ جائے جو اپنے مقدار میں دس گز ہے۔ تواس کی نسبت بھی ہے علم صبح قطعی یقین جازم حاصل ہو گا کہ وہ بھی دس گڑ ہے۔"

#### گلاپ کے پیمول کی مثال

اب ہم ان مصنوعاتِ الہيد ميں سے ايک لطيف مصنوع کو مثلاً گلاب کے پھول کو بطور مثال قرار دے کر اس کے وہ عجائبات ظاہری و باطنی کلصة ہيں جن کی روسے وہ الی اعلیٰ حالت پر تسليم کيا گياہے کہ اس کی نظیر بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں۔ اور پھر اس بات کو ثابت کر کے دکھلائیں گے کہ ان سب عجائبات سے سورۃ فاتحہ کے عجائبات اور کمالات ہموزن ہیں بلکہ ان عجائبات کا بلہ بھاری..."

### گلاب کے پھول کے عجائبات

"…جوخوبیاں گلاب کے پھول میں ظاہر اُوباطناً پائی جاتی ہیں جن کے رُوسے اُس کی نظیر بناناعاد تا محال سمجھا گیاہے۔ اُسی طور پر اور اُس سے بہتر خوبیاں سور ۃ فاتحہ میں موجو دہیں۔"

### گلاب کے پھول کی دوطور کی خوبیاں

''…گلاب کا پھول بھی مثل اور مصنوعاتِ الہیہ کے ایسی عمدہ خوبیاں اپنی ذات میں جمع رکھتاہے جن کی مثل بنانے پر انسان قادر نہیں اور وہ دوطور کی خوبیاں ہیں:

# جواس کی ظاہری صورت میں یائی جاتی ہیں

وہ یہ ہیں کہ اس کارنگ نہایت خوشنمااور خوب ہے اور اس کی خوشبو نہایت دلآرام اور د ککش ہے اور اس کے ظاہر بدن میں نہایت در جہ کی ملائمت اور ترو تازگی اور نر می اور نزاکت اور صفائی ہے۔...

# وہ خوبیاں جو باطنی طور پر گلاب کے پھول میں ہیں

…یعنی وہ خواص جو باطنی طور پر حکیم مطلق نے اس میں ڈال رکھی ہیں یعنی وہ خواص کہ جو اُس کے جو ہر میں پوشیدہ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ:

- وہ مفرح اور مقوی قلب اور مسکن صفر اہے اور
  - تمام قوی اور ارواح کو تقویت بخشاہے اور
    - صفر ااور بلغم رقیق کامسہل بھی ہے اور
- اِسی طرح معده و جگراور گرده اور امعااور رحم اور چیمپیرے کو بھی قوت بخشاہے اور
  - خفقان حار اور غثی اور ضعف قلب کے لیے نہایت مفید ہے اور
    - اس طرح کئی امراض بدنی فائدہ مند ہے

# سی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے ایسا پھول بنادے

...وہ ایسے مرتبہ کمال پر واقع ہے کہ ہر گز کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا پھول بناوے کہ جو اس پھول کی طرح رنگ میں خوشنما اور خوشبو میں د ککش اور بدن میں نہایت ترو تازہ اور نرم اور نازک اور مصفا ہو۔اور باوجو داس کے باطنی طور پر تمام وہ خواص بھی رکھتا ہوجو گلاب کے پھول میں پائے جاتے ہیں۔

# کیوں گلاب کے پھول بنانے سے انسانی قوتیں عاجز ہیں کہ اُس کی نظیر بناسکیں؟

...ایسا پھول بناناعاد تأ ممتنع ہے اور آج تک کوئی حکیم اور فیلسوف کسی ایسی ترکیب سے کسی قسم کی ادوبیہ کو بہم نہیں پہنچاسکا کہ جن کے باہم مخلوط اور ممزوج کرنے سے ظاہر وباطن میں گلاب کے پھول کی سی صورت اور سیر ت پیدا ہوجائے۔

یبی وجوہ بے نظیری سورۃ فاتحہ میں بلکہ قر آن شریف کے ہریک حصہ اقل قلیل میں کہ جو چار آیت سے بھی کم ہو پائی جاتی ہے۔

### سورة فاتحه کی ظاہر ی صورت

پہلے ظاہری صورت پر نظر ڈال کر دیکھو کہ

• کیسی رنگینی عبارت اور

- خوش بیانی اور
- جودت الفاظ اور
- کلام میں کمال سلاست اور نر می اور
  - روانگی اور آب و تاب اور
- لطافت وغیر ہلوازم حسن کلام اپناکامل جلوہ د کھارہے ہیں۔ایسا جلوہ کہ جس پر زیادت متصور نہیں اور
  - وحشت کلمات اور تعقید ترکیبات سے بکلی سالم اور بری ہے۔
    - ہریک فقرہ اس کانہایت فصیح اور بلیغ ہے اور
    - ہریک ترکیب اس کی اینے اپنے موقعہ پر واقعہ ہے اور
- ہریک قشم کا التزام جس سے حسن کلام بڑھتا ہے اور لطافت عبارت کھلتی ہے سب اس میں پایاجاتا ہے اور
- جس قدر حسن تقریر کے لئے بلاغت اور خوش بیانی کا اعلیٰ سے درجہ ذہن میں آسکتا ہے وہ کامل طور پر اس میں موجو د اور مشہود ہے اور
  - جس قدر مطلب کے دل نشین کرنے کے لئے حسن بیان در کارہے وہ سب اس میں مہیا اور موجو دہے اور
    - باوجو داس بلاغت معانی اور التزام کمالیت محسن بیان کے صدق اور راستی کی خوشبوسے بھر اہواہے
      - کوئی مبالغه ایسانهیں جس میں جھوٹ کی ذرا آمیز شہو
- کوئی رئینی عبارت اس قشم کی نہیں جس میں شاعروں کی طرح جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی نجاست اور بد ہو سے مد دلی گئی ہو۔...
- بیر کلام صدافت اور راستی کی لطیف خوشبوسے بھر اہواہے اور پھر اس خوشبو کے ساتھ خوش بیانی اور بَو دت الفاظ اور رکنینی اور صفائی عبارت کو ایسا جمع کیا گیاہے کہ جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو کے ساتھ اس کی خوش رکنی اور صفائی بھی جمع ہوتی ہے۔

# باعتبار باطن کے سورۃ فاتحہ کے خواص

- وہ بڑی بڑی امر اض روحانی کے علاج پر مشتمل ہے اور
- یحمیل قوت علمی اور عملی کے لئے بہت ساسامان اس میں موجو د ہے اور
  - بڑے بڑے بگاڑوں کی اصلاح کرتی ہے اور
- بڑے بڑے معارف اور د قائق اور لطائف کہ جو حکیموں اور فلسفیوں کی نظر سے چھیے رہے اس میں نہ کورہیں۔
  - سالک کے دل کو اس کے پڑھنے سے یقینی قوت بڑھتی ہے اور
  - شک اور شبہ اور ضلالت کی بہاری سے شفاحاصل ہوتی ہے اور
- بہت سی اعلیٰ درجہ کی صداقتیں اور نہایت باریک حقیقتیں کہ جو پخیل نفس ناطقہ کے لئے ضروری ہیں۔اس کے مبارک مضمون میں بھری ہوئی ہیں۔

... یہ کمالات بھی ایسے ہیں کہ گلاب کے پھول کے کمالات کی طرح ان میں بھی عاد تا ممتنع معلوم ہو تاہے کہ وہ کسی انسان کے کلام میں مجتمع ہو سکیں اور یہ امتناع نہ نظری بلکہ بدیہی ہے۔

کیونکه:

• جن د قائق ومعارفِ عالیہ کو خدائے تعالیٰ نے عین ضرورت حقہ کے وقت اپنے بلیغ اور فصیح کلام میں بیان فرماکر ظاہری اور باطنی خوبی کا کمال د کھلایا ہے اور بڑی نازک شرطوں کے ساتھ دونوں پہلوؤں ظاہر و باطن کو کمالیت کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچایا ہے۔

يعن:

- اول توالیے معارف عالیہ ضرور یہ لکھے ہیں کہ جن کے آثار پہلی تعلیموں سے مندرس اور محوہو گئے تھے اور
  - کسی حکیم یافیلسوف نے بھی اُن معارف عالیہ پر قدم نہیں ماراتھا اور
- پھر ان معارف کو غیر ضروری اور فضول طور پر نہیں لکھا بلکہ ٹھیک ٹھیک اس وقت اور اس زمانہ میں ان کو بیان فرمایا جس وقت حالت موجو دہ زمانہ کی اصلاح کے لئے ان کا بیان کر نااز بس ضروری تھااور
  - بغیران کے بیان کرنے کے زمانہ کی ہلاکت اور تباہی متصور تھی اور
  - پھروہ معارفِ عالیہ ناقص اور ناتمام طور پر نہیں لکھے گئے بلکہ کمأو کیفاکامل درجہ پر واقعہ ہیں اور
    - کسی عاقل کی عقل کوئی ایسی دینی صداقت پیش نہیں کرسکتی جوان سے باہر رہ گئی ہواور
      - كسى باطل پرست كاكو ئي ايياوسوسه نہيں جس كاازاله اس كلام ميں موجو د نه ہو۔

ان تمام حقائق و دقائق کے التزام سے کہ جو دوسری طرف ضرورات حقہ کے التزام کے ساتھ وابستہ ہیں فصاحت بلاغت کے ان اعلیٰ کمالات کو اداکر ناجن پر زیادت متصور نہ ہو۔ یہ تو نہایت بڑاکام ہے کہ جو بشری طاقتوں سے بہ بداہت نظر بلند ترہے۔

...انسانی فصاحتوں کا یہی حال ہے کہ بجز فضول اور غیر ضروری اور واہیات باتوں کے قدم ہی نہیں اٹھ سکتا۔ اور بغیر حجوث اور ہزل کے اختیار کرنے کے کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کچھ بولے بھی تو ادھورا۔ ناک ہے تو کان نہیں۔ کان ہیں تو آئکھ ندارد۔ بچ بولے تو فصاحت گئی۔ فصاحت کے پیچھے پڑے تو جھوٹ اور فضول گوئی کے انبار کے انبار جمع کر لئے۔ پیاز کی طرح سب یوست ہی یوست اور بچ میں کچھ بھی نہیں۔

پس جس صورت میں عقل سلیم صریح تھم دیتی ہے کہ ناکارہ اور خفیف معاملات اور سیدھے سادھے واقعات کو بھی ضرورت َحقہ اور راستی کے التزام سے رنگلین اور بلیغ عبارت میں اداکر ناممکن نہیں تو پھر اس بات کا سمجھناکس قدر آسان ہے کہ معارف عالیہ کو ضرورتِ َحقہ کے التزام کے ساتھ نہایت رنگلین اور فصیح عبارت میں جس سے اعلیٰ اور اصفیٰ متصور نہ ہوبیان کرنابالکل خارق عادت اور بشری طاقتوں سے بعید ہے۔

اور جیسا کہ گلاب کے پھول کی طرح کوئی پھول جو کہ ظاہر وباطن میں اس سے مشابہ ہو بناناعاد تا محال ہے۔ ایساہی میہ بھی محال ہے۔

# سورة فاتحداور قرآن شریف میں ایک اور خاصہ بزرگ پایاجاتاہے کہ جواس کلام پاک سے خاص ہے

(علاوہ سورہ فاتحہ اور قر آن شریف کے گلاب کے پھول کی وجوہ بے نظیری اور بکلی مطابقت کے )

- اس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنادل کوصاف کرتاہے اور
  - ظلمانی پر دوں کو اٹھا تاہے اور
    - سینے کو منشرح کر تاہے اور
- طالب حقّ کو حضرتِ احدیّت کی طرف تھینج کر ایسے انوار اور آثار کا مورد کر تا ہے کہ جو مقربان حضرتِ احدیت میں ہونی جائے۔اور
  - جن کوانسان کسی دوسرے حیلہ ہاتد ہیر سے ہر گز حاصل نہیں کر سکتا۔ اور
- اس روحانی تا ثیر کا ثبوت بھی ہم اس کتاب میں دے چکے ہیں اور اگر کوئی طالب حق ہو تو بالمواجہ ہم اس کی تسلی

  کر سکتے ہیں اور ہر وقت تازہ بتازہ ثبوت دینے کو طوار ہیں۔

# قر آن شریف کی کسی اقل قلیل سورة کی نظیر اور مخالفین

... ہریک باخبر آدمی پر ظاہر ہے کہ مخالفین باوجو دسخت حرص اور شدتِ عناد اور پر لے درجہ کی مخالفت اور عداوت کے مقابلہ اور معارضہ سے قدیم سے عاجز رہے ہیں اور اب بھی عاجز ہیں اور کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں۔اور باوجو داس بات کے کہ اس مقابلہ سے ان کاعا جزر ہنا

- ان کو ذلیل بنا تاہے۔
  - جہنمی تھہرا تاہے۔
- کافراور ہے ایمان کا ان کولقب دیتا ہے۔
- بے حیااور بے شرم ان کانام رکھتا ہے۔
- مگرمُر دہ کی طرح ان کے مونہہ سے کوئی آواز نہیں نگلتی۔
  - پس لاجواب رہنے کی ساری ذلتوں کو قبول کرنااور
- تمام ذلیل ناموں کو اپنے لئے روار کھنا اور تمام قسم کی بے حیائی اور بے شرمی کی خس و خاشاک کو اپنے سر پر اٹھالینا اس بات پر نہایت روشن دلیل ہے کہ
  - ان ذلیل چگادر ول کی اس آفتاب حقیقت کے آگے کچھ پیش نہیں جاتی...

# پاک کلام کاانسانی طاقتوں سے بلند تر ہونا

جس حالت میں انسان میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی کہ ایک گلاب کے پھول کی جو صرف ایک ساعت ترو تازہ اور خوشنما نظر آتا ہے اور

- دوسری ساعت میں نہایت افسر دہ اور پڑمر دہ اور بدنما ہوجاتا ہے اور
  - اس کاوہ لطیف رنگ اڑ جا تاہے اور

اس کے پات ایک دوسرے سے الگ ہو کر گر پڑتے ہیں نظیر بنا سکے

# ايسے حقيقي چھول كامقابله كيونكر ہوسكے:

- جس کے لئے مالک ازلی نے بہار جاوداں رکھی ہے اور
- جس کوہمیشہ باد خزال کے صدمات سے محفوظ رکھاہے اور
- جس کی طراوت اور ملائمت اور حسن اور نزاکت میں تہمی فرق نہیں آتااور
  - کبھی افسر د گی اور پژمر د گی اس کی ذاتِ بابر کات میں راہ نہیں یاتی
- بلکہ جس قدر پر اناہو تاجا تا ہے۔اُسی قدر اس کی تازگی اور طر اوت زیادہ سے زیادہ کھلتی جاتی ہے اور
  - اس کے عجائبات زیادہ سے زیادہ منکشف ہوتے جاتے ہیں اور
  - اس کے حقائق د قائق لوگوں پر بکثرت ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔
- تو پھر ایسے حقیقی پھول کے اعلٰی در جہ کے فضائل اور مر اتب سے انکار کرنا پر لے در جہ کی کور باطنی ہے یا نہیں <u>85</u>

حضرت مر زاصاحب غلام احمد قادیانی یے جس شان سے قر آن شریف کا کلام الّبی ہونا ثابت فرمایا ہے وہ درج بالاعبارت سے ظاہر ہے اور اس کی مثال آپ نے سورۃ فاتحہ کی چند آیات کا حوالہ دے کر ایک تمثیل کے ذریعے واضح فرمائی ہے۔ اِسی طرح حضرت مرزا صاحب قر آن شریف کے ہر اک لفظ کو سجا قرار دیتے ہیں۔ چیسے کہ فرمایا

 $\frac{y_1}{y_2}$  ہے تھے کہ موکی کا عصا ہے فرقاں  $\frac{96}{y_2}$ 

درج بالا اندراجات سے فرقان مجید کے الہامی / کلام الہی ہونے کا ثبوت حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کی تحریرات سے ثابت کر دیا گیاہے جن سے مقابلے میں مولوی چراغ علی صاحب کی مجملہ تصانیف خالی پڑی ہیں بلکہ موصوف تو مشرف بہ مکالمت الہیہ ہونے کے مخالف ومنکر ہیں۔

یہاں بے جانہ ہو گا کہ مولوی چراغ علی صاحب جس امر کو تسلیم کرتے ہیں وہ:

"موسیٰ کی حالت کوہ طور پر مساءلت رویت الٰہی..." <del>98</del> ہے جو کہ "اگر اسکا تکر ار اور استمر ار ثابت ہو سکے تو ممکن ہے" <del>98</del> کی شر ائط کے ساتھ ہے۔

جب ہم حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آنحضرت مَثَلَظْیَمْ کی کیفیات وحی پر نظر ڈالتے ہیں توجو تصویر سامنے آتی وہ حضرت مر زابشیر الدین محمود احمد صاحب کے قلم سے ملاحظہ ہو:

"بنی اسرائیل میں سے سب سے بڑے نبی حضرت موسی علیہ السلام ہوئے ہیں اُن کے متعلق بائبل میں لکھاہے کہ وہ اپنے خُسر تیر کے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ انہوں نے ٹورب پہاڑ پر ایک در خت آگ میں روشن دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ عجیب بات ہے کہ در خت کے ارد گرد آگ بھی ہے اور وہ جاتا بھی نہیں۔ چنانچہ وہ اس نظارہ کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے تب:

خدانے اسی بوٹے کے اندرسے پکارااور کہا کہ اے موسیٰ اے موسیٰ!وہ بولا میں یہاں ہوں۔ تب اُس نے کہا یہاں نزدیک مت آ اپنے پاؤں سے جُو تا اتار کیونکہ یہ جبال تو کھڑا ہے مقدس زمین ہے۔ پھر اُس نے کہا میں تیرے باپ کا خدا اور ابراہام کا خدا اور اضحاق کا خدا اور لیقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا مُنہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر والنے ہے ڈر تا تھا۔ " 99

ہم حضرت مسے علیہ السلام کی بدءوجی کے واقعات دیکھتے ہیں۔ متی باب 3 میں لکھا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام یو حنا کے پاس گئے اور اُن سے کہا کہ مجھے بیتسمہ دو۔ پہلے توانہوں نے انکار کیا مگر آخر مان لیااور حضرت مسے نے یو حناسے بیتسمریایا۔اس کے بعد جو کچھ ہوااس کے متعلق انجیل کہتی ہے:

مضبوط آدمی کی حیثیت رکھتے تھے اس لیے آپ نے اپنی آ تکھیں کھلی رکھیں صرف گھبر اہٹ سے آپ کے

كندهے ملنے شروع ہو گئے...

"اور یسوع بپتسمہ پاکے وہیں پانی سے نکل کے اوپر آیا اور دیکھو کہ اُس کے لیے آسان کھل گیا اور اُس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اُترتے دیکھا۔ اور دیکھو کہ آسان سے ایک آواز رہے کہتی آئی کہ یہ میر ایپارا بیٹا ہے جس سے میں

### خوش ہوں۔"<u>100</u>

... محمد رسول الله منگانی کی طرف الله تعالی نے اپنا پیغام فرشتہ کے ذریعہ بھیجااور مسے پر ایک کبوتر کی شکل میں روح القد س نازل ہوا۔ کبوتر سے انہوں نے کیا ڈرنا تھا کبوتر تو وہ جانور ہے جس کی ہڈیاں بھی انسان چبا جاتا ہے۔ یہی عیسوی اور محمد می مجلی کا فرق ہے جس کی بناء پر الله تعالی نے قر آنی تعلیم کوشرک سے محفوظ رکھالیکن عیسائیت پر شیطان غالب آگیا کیونکہ عیسائی فد ہب پر روح القد س ایک نہایت ہی کمزور شکل پر نازل ہوا تھا...

غرض انجیل کی آیات سے یہ امر ظاہر ہے کہ یسوع کو ایک کبوتری کے نظارہ میں پہلا جلوہ ہوا جبکہ رسول کریم مُنَّا ﷺ کو ایک کامل القویٰ انسان کی شکل میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی صورت میں۔ پھر موسیٰ کا شک اور خوف بھی ثابت ہے اور مسے کا بھی۔ کیونکہ شیطان کا چلنا اور مسے کا اُس کے پیچھے جاناتر دد اور شک پر ہی دلالت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اُنکے دل میں اُس وقت الٰہی کلام پر وہ یقین اور وثوق پیدا نہیں ہوا جو بعد میں جاکر پیدا ہوا۔

...رسول کریم مَثَلَّ اَلْیَا اور سابق انبیاء کی بدء و حی کے واقعات کاجب آپس میں مقابلہ کیاجائے تواس حقیقت کو تسلیم کرنے سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ رسول کریم مَثَلِّ اَلْیَا اِنْ اِلْیاء کی وحیوں میں ایک متاز مقام رکھتی ہے... "101

### اعجاز الركلام قرآن

# حضرت مر زاصاحب تحرير فرماتے ہيں:

"اعجازِ كلامِ قرآن كے بيان يرتوبي سارى كتاب مشتل ہے۔"

"ا عجاز انر کلام قر آن کی نسبت ہم یہ ثبوت رکھتے ہیں کہ آج تک کوئی الی صدی نہیں گزری جس میں خدائے تعالی نے مستعد اور طالب حق لوگوں کو قر آن شریف کی پوری پوری پروی کرنے سے کامل روشنی تک نہیں پہنچایا۔ اور اب بھی طالبوں کے لئے اس روشنی کا نہایت و سیج دروازہ کھلا ہے۔...وہی ہر کتیں اب بھی جو ئیندوں کے لئے مشہود ہو سیتی ہیں جس کا بی چاہے صدقی قدم سے رجوع کرے اور دیکھے اور اپنی عاقبت کو درست کرلے۔ انشاء اللہ تعالی ہو سکتی ہیں جس کا بی چاہے صدقی قدم سے رجوع کرے اور دیکھے اور اپنی عاقبت کو درست کرلے۔ انشاء اللہ تعالی ہر یک طالب صادق اپنے مطلب کو پائے گا اور ہر یک صاحب بصارت اس دین کی عظمت کو دیکھے گا۔ مگر کون ہمارے سامنے آکر اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ وہ آسانی نور ہمارے کسی مخالف میں بھی موجو دہے۔ اور جس نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور افضلیت اور قر آن شریف کے منجانب اللہ ہونے سے انکار کیا ہے۔ وہ بھی کوئی روحانی ہر کت اور آسانی تائید اپنی شامل حال رکھتا ہے۔ کیا کوئی زمین کے اُس سرے سے اِس سرے تک ایسامنت قس ہے کہ قر آن شریف کے ان جیکتے ہوئے نوروں کا مقابلہ کرسکے۔ کوئی نہیں ایک بھی نہیں۔ حضرت موسی کہیں وہ کہ جو ایک بھی نہیں۔ حضرت موسی کی ہیں ان کے ہتے ہیں ان کے ہتے ہیں ان کے ہتے میں بھی بجز باتوں ہی باتوں کے اور خاک بھی نہیں۔ حضرت عیسی موسی کے پیرویہ کتے ہیں کہ جب سے حضرت میسی کی قربان دنیا سے کوچ کرگئے تو ساتھ ہی ان کا عصا بھی گوچ کر گیا

اور یہی فرقان مجید کے الہامی / کلام الٰہی ہونے کا ثبوت بہ صورت اعجازِ اثر قر آن ہے جس سے مولوی چراغ علی محروم محض ہیں۔ اسی طرح مولوی چراغ علی صاحب کے غالی پر چارک مولوی عبد الحق صاحب اپنے نتائج کے استخراج میں بے بصر ہیں۔

#### 12-6\_ بنودير اعتراضات / ويدير اعتراضات

جن تحریروں سے مولوی عبدالحق صاحب، براہین احمد یہ میں حضرت مر زاصاحب کو مولوی چراغ علی صاحب سے مدد لینا ثابت کرنا جاہتے ہیں اُن میں سے ایک تحریر درج بالا مضمون کے بارے میں ہے۔ حضرت مر زاصاحب تحریر فرماتے ہیں:

"میں اس جتجو میں بھی ہوں… ہنود کے وید اور اُن کے دین پر سخت سخت اعتراض کئے جائیں کیونکہ اکثر جاہل ایسے بھی ہیں اس جتجو میں بھی ہوں ۔ بہت کانا چیز اور باطل اور خلاف حق ہوناان کے ذہن نشین نہ ہو تب تک گو کیسی ہی خوبیاں اور دلا کل حقانیت قر آن مجید کے اُن پر ثابت کئے جائیں ، اپنے دین کی طر فداری سے باز نہیں آتے اور کیمی دل میں کہتے ہیں کہ ہم اسی میں گزارہ کر لیں گے ۔ سومیر اارادہ ہے کہ اس تحقیقات اور آپ کے مضمون کو بطور جاشہ کے کتا ہے کہ اس تحقیقات اور آپ کے مضمون کو بطور جاشہ کے کتا ہے کاندر درج کر دوں گا۔ 104

مولوی چراغ علی صاحب نے اگر کوئی مضمون حضرت مر زاصاحب کی خدمت میں بھجوایا تھاتو آپ یقیناً اس کو بطور حاشیہ کے کتاب کے اندر درج کر دیتے۔ لیکن جب مولوی چراغ علی صاحب نے کوئی مضمون بھجوایا ہی نہ ہو اور نہ ہی مولوی صاحب موصوف نے اس موضوع سے متعلق بھے کھا ہو تو مقابلہ و موازنہ کس طرح کیا جائے؟ جبکہ موازنے کے متعلق حضرت مر زاصاحب براہین احمد یہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ اسے یہاں دوبارہ درج کیا جاتا ہے۔ (اگرچہ اس کا اندراج اس کی کتاب میں پہلے بھی کیا جاچکا ہے):

"بلاغت کے آزمانے کے لیے یہی سہل طریق ہے کہ جن دو کلاموں کامواز نہ و مقابلہ منظور ہواُن کی قوتِ بیانی کو دیافی ک دیکھا جائے کہ کس مرتبہ تک ہے اور اپنے فرض منصبی کے اداکرنے کیلئے کیسی کیسی موشگافی و دقیقہ رسی انہوں نے کی ہے اور کہاں تک اپنے مدلّل و موجز بیان سے جہل کی تاریکی کو اُٹھانے کے لیے علم کی روشنی د کھلائی ہے اور وحدانیت الٰہی کی خوبیاں اور شرک کی قباحتیں ظاہر کی ہیں... "<del>105</del>

لیکن مولوی چراغ علی صاحب کے سرمایہ تحریر میں اس موضوع سے متعلق ہماری نظر سے کوئی تحریر نہیں گزری جس سے کوئی مقابلہ و موازنہ قائم کیاجا سکے۔البتہ مولوی چراغ علی صاحب کی کتاب "تحقیق الجہاد" میں ایک نوٹ ہے جو آنریبل راجہ شیوپر شاد کی لیجسلیٹو کونسل میں البرٹ بل سے متعلق ومارچ 1883ء کو امیر خسر وکی تاریخ طلائی سے نقل کر دہ ہندوؤں سے متعلق ایک عبارت کے بارے میں ہے۔ جس پر مولوی چراغ علی صاحب ککھتے ہیں کہ:

"…یہ احکام جو بیان کیے گئے ہیں سراسر اتہام ہیں۔ آنحضرت مَثَّلَ اللّٰیُمُ کے ایسے احکام نہ تو ذمیوں کی بابت کہیں موجو دہیں اور نہ ہنو دکی بابت۔"

اس دوحر فی تردیدسے کیا مقابلہ و موازنہ کا باب کھولا جائے۔ ؟لیکن مولوی عبدالحق صاحب کے من مانے نتائج کے پیش نظر براہین احمد یہ میں سے ہنود کے مذہب اور وید کی تردید میں کچھ عبارت نقل کی جاتی ہے جس سے مقصد صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ حضرت مرزاصاحب نے جو کتاب بہ تائید الٰہی تحریر فرمائی تھی اُس میں اس بارے میں کس شان سے دلا کل پیش کیے گئے جن کو مولوی چراغ علی صاحب کی تحریرات میں کیا اُس دور کے دیگر مصنفین اوراسی طرح بعد کے مصنفین میں عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ لیکن مولوی عبد الحق صاحب نے براہین احمد یکے مطالعہ کیے بغیر بھی ناواجب تھم لگادیا جو انہیں زیب نہیں دیا تھا۔

بہر کیف وہ تحریر خلاصۂ درج ذیل ہے۔ حضرت مر زاصاحب نے یہ شرتیاں رگوید سنھااستک اول سکت سے 115 سکت تک بطور نمونہ منتخب کر کے لکھی ہیں اور ان سے پہلے اور بعد میں ان پر تبعرہ فرماکر آیات قرآنیہ درج کی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ قرآن شریف کی عبارت میں کس قدر لطافت اور اعجاز اور زور بیان پایاجاتا ہے اور سوال اٹھایا ہے کہ قرآن شریف یاوید کس کی عبارت میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات بائے جاتے ہیں اور کون سی عبارت فضول اور طول طویل ہے۔

### حضرت مر زاصاحب تحرير فرماتے ہيں:

"آریاساج والے جو خداکے الہام اور کلام کو وید پر ختم کئے بیٹھے ہیں وہ بھی عیسائیوں کی طرح قر آن شریف کی ہے۔ نظیری سے انکار کرکے اپنے وید کی نسبت فصاحت بلاغت کا دعویٰ کرتے ہیں۔

... سمجھنا چاہئے کہ قرآن شریف کی بلاغت ایک پاک اور مقد س بلاغت ہے۔ جس کا مقصدِ اعلیٰ یہ ہے کہ حکمت اور راستی کی روشنی کو فصیح کلام میں بیان کرکے تمام حقائق اور د قائق علم دین ایک موجز اور مدلل عبارت میں بھر دین ایک موجز اور مدلل عبارت میں بھر دینے جائیں۔ اور جہاں تفصیل کی اشد ضرورت ہو۔ وہاں تفصیل ہو۔ اور جہاں اجمال کافی ہو۔ وہاں اجمال ہو اور کوئی صداقت دینی ایسی نہ ہو جس کا مفصلاً یا مجملاً ذکر نہ کیا جائے اور باوصف اس کے ضرورت حقہ کے تقاضا سے ذکر ہونہ غیر ضروری طور پر اور پھر

- کلام بھی اییافضیح اور سلیس اور متین ہو کہ جس سے بہتر بنانا ہر گزئسی کے لئے ممکن نہ ہو۔ اور پھر
- وہ کلام روحانی برکات بھی اپنے ہمراہ رکھتا ہو۔ یہی قر آن شریف کا دعویٰ ہے جس کو اس نے آپ ثابت کر دیاہے۔اور اور جابجافر ما بھی دیاہے کہ کسی مخلوق کے لئے ممکن نہیں کہ اس کی نظیر بنا سکے۔

اب جو شخص منصفانہ طور پر بحث کر ناچاہتا ہے۔اس پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ قر آن شریف کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے الی کتاب کا پیش کر ناضروری ہے جس میں وہی خوبیاں پائی جائیں جواس میں پائی جاتی ہیں۔ سے ہے کہ وید میں شاعرانہ تلازمات ہائے جاتے ہیں اور شاعروں کی طرح انواع اقسام کے استعارات بھی موجود ہیں۔مثلاًرگ وید میں ایک جگہ آگ کو ایک دولتمند فرض کر لیاہے جس کے پاس بہت سے جواہر ات ہیں اور اس کی روشنی کوجو ہر تاباں سے تشبیہ دی ہے۔ بعض جگہ اس کوایک سیہ سالار مقرر کیا ہے جس کی کالی حجنڈی ہے۔اور دھوئیں کو جو آگ پر اٹھتا ہے ایک علم سیہ تھہر الیاہے۔ایک جگہ اس حرارت کو جو بخارات مائی کو اُٹھاتی ہے چور مقرر کیاہے اور اس کانام بلحاظ قوت ماسکہ ورتر ارکھاہے اور بخارات کو گو بن تھبر ایاہے اور اندر جس سے وید میں آسان کا فضااور خاص کرکے گرہ زمہرپر م اد ہے۔اس کو اس مثال میں قصاب سے تشبیہ دی ہے۔اور لکھاہے کہ جس طرح قصاب گائے کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر تاہے۔اسی طرح اندرنے ورتراکے سرپر ایسابجر مارا جو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیااور پانی قطرہ قطرہ ہو کر یہ لکالیکن ظاہر ہے کہ اس قشم کے تلازمات کو قر آن شریف ہے کچھ بھی نسبت نہیں صرف شاعرانہ خیالات ہیں اور پھر بھی ایسے قابل تعریف و ماوقعت نہیں بلکہ اکثر مقامات سخت نکتہ چینی کے لاکق ہیں۔ مثلاً استعارہ مذکورہ مالا جس میں اندر کو ایک بوج ٹرسے تشبیہ دی ہے۔ جس کا کام گائے کا گوشت فروخت کرنا ہے۔ یہ ایک ایبامضمون ہے کہ جولطیف طبع شاعروں کے کلام میں ہر گزنہیں آسکتا۔ کیونکہ شاعر کو یہ بھی خیال کرلینالازم ہے کہ میر ہے اس مضمون سے عام لوگ کراہت تو نہیں کریں گے۔ گراس شرتی میں بیہ خیال نظر انداز ہو گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہندولوگ جو وید کے مخاطب ہیں وہ گائے کے گوشت کانام سننے سے متنفر ہیں اور ان کی طبیعتوں پر ایساذ کر سخت گر ال گذر تا ہے۔ اور پھر اندر کوجو وید میں ایک بزرگ دبو تامقرر ہو چکاہے بوچڑسے تشبہ دینااور بعد بزرگ قرار دینے کے پھراس کی ہجوملیج کر ماشائنتگی کلام سے بعید اور ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ ماسوااس کے اس تشبیہ میں ایک اور بھی نقص ہے۔ وہ یہ ہے کہ تشتیہ اُس امر میں چاہئے کہ مشہور اور معروف ہو۔ پس بیہ کہنا کہ اندرنے ور ترا کو اپیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جیسے بوچڑ گائے کے گوشت کے <sup>م</sup>کڑے <sup>م</sup>کڑے کر تاہے۔ یہ تشبیہ فن بلاغت کے روسے تب درست بیٹھتی ہے کہ جب یہ ثابت ہو کہ وید کے زمانہ میں عام طور پر گائے کا گوشت بازاروں میں بکتا تھااور پوچڑلوگ ٹکڑے ٹکڑے کرکے وہ گوشت آریا لو گوں کو دیتے تھے مگر حال کے آریالوگ ہر گزاس کے قائل نہیں۔اب ظاہر ہے کہ کلام میں الی تشبیہ بیان کرنا جس کا خارج میں وجود ہی نہیں بلکہ جس ہے لوگ متنفر ہیں دائر ہ فصاحت بلاغت سے بالکل خارج ہے۔ اگر ایک لڑ کا بھی اپنے کلام میں ایسی تشبیہ بیان کرے تو وہ دانشمندوں کے نزدیک قابل ملامت اور سادہ لوح تھہر تا ہے۔ کیونکہ تشبیہ کالطف تب ہی ظاہر ہو تاہے کہ جب مشابہت ایسی ظاہر ہو کہ جس چز سے تشبیہ دی گئی ہے سامعین اس سے بخوبی واقفیت رکھتے ہوں اور ان کی نظر میں وہ چزیدیمی الظہور اور مسلم الوجو د ہو۔اور نیز ان کی طبیعتیں بھی اس کے ذکر سے کراہت نہ کرتی ہوں لیکن کون ثابت کر سکتا ہے کہ وید کے زمانہ میں ہندوؤں میں گائے کا گوشت بیخااور خریدنااور کھاناایک عام رواج تھا جس سے آریا قوم کو نفرت نہ تھی۔اوراگر یہ بھی خیال کیا جائے کہ خود وید کا ہی ذکر کر نااس رواج پر ثبوت ہے تو ایسانیال کرنے ہے بھی بھی اعتراض مر تفع نہیں ہو سکتا۔ کیو نکہ گائے کے لہو اور گوشت سے پانی کو عمدہ مشابہت حاصل نہیں۔ ہاں گائے کے دودھ کو مصفاً پانی سے مشابہت حاصل ہے۔ سواگر مثلاً رگ وید سنتھا اشکا اول سکت الآکی بیہ شرتی جس میں بیہ لکھا ہے اے اندر دور تر اپر اپنا بجر چلا اور اسے ایسا نکڑے کر جیسے بوچڑ گائے کے نکڑے کرتا ہے۔ اس طرح پر ہوتے کہ جب اندر نے اپنے بجر سے ور تر اکو دبایا۔ تو اس میں سے اس طرح پر پانی بہہ نکلا جیسے شیر دار گائے کا پیتان دبانے سے دودھ بہ نکلا بجیت تیر دار گائے کا پیتان دبانے سے دودھ بہ نکلا بجیت تیر دار گائے کا پیتان دبانے سے دودھ بہ نکلا بجیت کو اس تشبیہ سے نفر سے بھی نہیں کو نکہ ہندولوگ بھی بیاد غدغہ گائے کا دودھ پی لیتے ہیں۔ کے کسی طبیعت کو اس تشبیہ سے نفر سے بھی نہیں کو نکہ ہندولوگ بھی بیاد غدغہ گائے کا دودھ پی لیتے ہیں۔ قطع نظر ان سب باتوں کے ایسے شاعرانہ تلازمات میں ہماری بحث ہی نہیں اور قر آن شریف بیش کر تا ہے وہ تو نفو یات کا ذکر کر زاایک بیبودہ حرکت اور ناحق کی درد سر ہے۔ جس بلاغت حقیقی کو قر آن شریف پیش کر تا ہے وہ تو اور بیبودہ باتوں کو بچھ بھی تعلق نہیں بلکہ حکمت اور معرفت کے با انتہادر یا کوا قل اور ادّل عبارت میں بالتزام فصاحت وبلاغت بیان کیا ہے اور جیج د قائق الہیات پر اعاطہ کر کے ایسا انتہادر یا کوا قل اور ادّل عبارت میں بالتزام فصاحت وبلاغت بیان کیا ہے اور جیج د قائق الہیات پر اعاطہ کر کے ایسا کمال دکھلا یا ہے جس سے انسانی قو تیں عاجز ہیں۔ لیکن وید کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کیا تھوں۔

- کروڑ ہابند گان خدا کو مخلوق پر ستی کی طرف کس نے جھکا یا؟ وید نے۔
  - آربوں کو صدبادیو تاؤں کا پرستار کس نے بنایا؟ ویدنے۔
- کیااس میں کوئی الیی شرتی بھی ہے جو کہ صاف صاف اور واشگاف طور پر مخلوق پر ستی سے منع کرے،
  - اور سورج چاند وغیر ه کی پرستش سے روکے اور
  - ان تمام شرتیوں کوجو مخلوق پرستی کی تعلیم پر مشتمل ہیں محل اعتراض کھہر اوے۔ کوئی بھی نہیں۔
    - پھروہ بلاغت جو حق اور حکمت کی روشنی د کھلانے پر منحصر ہے کیو نکراس کونصیب ہوسکتی ہے۔

کیاہم ایسے کلام کو بلیغ کہہ سکتے ہیں جس کی نسبت وعویٰ تو یہ کیاجا تا ہے کہ اس کا مقصودِ اصلی شرک کا مثانا اور توحید کا قائم کرنا ہے۔ لیکن وہ گوئوں کی طرح اس وعویٰ کو جہ پایہ صدافت پہنچانے سے عاجز رہا ہے۔ ہر ایک عاقل جانتا ہے کہ وجوہ بلاغت میں سے نہایت ضروری ایک ہے وجہ ہے کہ جس بات کا ظاہر کرنا اور کھولنا مقصود ہو اس کو اس طرح کھول کر بتلایاجاوے کہ طالب حق کی تسلی کے لئے کافی ہو اور سب کو معلوم ہے کہ وہی شخص فصیح کہلا تا ہے جو کہ اپنے مطلب کو ایسے عمدہ طور پر ادا کرے کہ گویا اپنے مائی الضمیر کا نقشہ کھنچ کر دکھلا دے۔ اب اگر آریا صاحبوں کا دعویٰ ہے ہوتا کہ وید کا اصلی مطلب مخلوق پر سی کی تعلیم ہے۔ تو شاید اس کی نسبت گمان ہو سکتا کہ وہ بلاغت کے در اس پر مخلوق پر سی پر کوئی دلیل بیان مبلاغت کے در جہ سے بکلی ساقط نہیں۔ کیونکہ گو ویدنے حقیقی بلاغت کے مذاق پر مخلوق پر سی پر کوئی دلیل بیان نمین کی اور اس کو ثابت کر کے نہیں دکھلا یا۔ مگر تاہم واضح کلام سے کہ بلاغت کی ایک جز ہے اپنا منشاء دیو تاؤں کی نمیس کی اور اس کو ثابت کر کے نہیں دکھلا یا۔ مگر تاہم واضح کلام سے کہ بلاغت کی ایک جز ہے اپنا منشاء دیو تاؤں کی بیس کہ میں صدیا منتر جنتر بنا ڈالے۔ اور ان کو جو کی نہیں صدیا منتر جنتر بنا ڈالے۔ اور ان کو بی کی بیس کی کو کی کی بیس صدیا منتر جنتر بنا ڈالے۔ اور ان کو بیا کی نمیسے کھول کر بیان کر دیا اور انگو آور واتو آور انگر تو غیری کی تعریف میں صدیا منتر جنتر بنا ڈالے۔ اور ان

چیز وں سے گوئیں اور گھوڑے اور بہت سامال بھی مانگا۔ لیکن اگر یہ دعو کی کیا جائے کہ ویدنے اپنی قوت بہانی اور کمال بلاغت سے توحید کے بیان کرنے میں زور لگایاہے اور مشر کین کے اوہام اور وساوس کو دلا کل واضحہ سے مٹایا ہے اور جو جو براہین ا قامت توحید اور ازالہ ُشر ک کے لئے ضروری ہیں۔ وہ سب بیان کئے ہیں اور وحد انیت الٰہی کو ثابت کرکے دکھلا ہاہے۔اور آگ وغیرہ کی پرستش سے منع کیاہے توبہ دعویٰ کسی طرح سر سبز نہیں ہوسکتا۔ کون اس بات کو نہیں جانتا کہ وید کے مضمون اس کی طرف جھکے ہوئے ہیں کہ تم آگ کی پرستش کرو۔ اندر کے جھجن گاؤ۔ سورج کے آگے ہاتھ جوڑو۔ اب ظاہر ہے کہ جس حالت میں بقول تمہارے وید کا یہ منشاء تھا کہ توحید کو بیان کرے اور سورج جاند وغیرہ کی پرستش سے روکے اور مشر کوں کو توحید کے درجہ تک پہنچاوے اور بگڑے ہوئے لو گوں کو اصلاح پر لاوے اور مخلوق پر ستوں کو خدا پر ست بناوے اور اہل شرک کے تمام وساوس مٹاوے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس منشاء کو پورا کر تا۔ جابجااس کے بیان سے مخلوق پرستی کی تعلیم جمتی گئی، جس تعلیم نے کروڑوں کی کشتی کو ڈبویا۔ لاکھوں کوورطہ ُشرک و کفر میں غرق کیا۔ ایک جگہ بھی مونہہ کھول کرویدنے بیان نہ کیا کہ مخلوق پر ستی ہے باز آ حاؤ۔ آگ وغیر ہ کی بوحامت کرو۔ بجز خدا کے اور کسی چیز سے م ادیں مت مانگو۔ خدا کو یے مثل وہانند سمجھو۔ اس صورت میں ہریک عاقل آپ ہی انصاف کرے کہ کیا فصیح کلام کی یہی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ مافی الضمیر کچھ ہے اور مونہہ ہے کچھ اور ہی نکاتا جاتا ہے۔ اس قدر لغو بیانی تو مجانین اور مسلوب الحواسوں کے کلام میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ بھی اس قدر قوت بیانی رکھتے ہیں کہ اپنا دلی منشاء ظاہر کر دیتے ہیں۔ جب مانی کی خواہش ہو آگ نہیں مانگتے اور اگر روٹی کی طلب ہو تو پھر نہیں طلب کرتے۔ مگر میں حیران ہوں کہ وید کی بلاغت کس فتم کی بلاغت ہے جس کا منشاء تو تو حید تھا مگر بر خلاف اس کے صد ہادیو تاؤں کا جھگڑ انثر وع کر دیاجو کلام ا پنامنشاء ظاہر کرنے ہے بھی عاجزے خدانہ کرے کہ وہ فصیح و بلیغ ہو۔ پنخالص ویدوں میں سے جن کو آر یہ لوگ اینے پر میشر کا کلام اور ست و دیانوں کا پیتک سمجھ رہے ہیں۔ کسی قدر شر تیاں بطور نمونہ بیان کرنا قرین مصلحت

(حضرت مرزاصاحب رگوید کی سنتھااستک اول سکت سے 115 سکت تک منتخب شُر تیوں کو درج کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

اب ناظرین اس کتاب کے خود خیال فرماویں کہ اس قدر شر تیوں سے جن کا ایک دخیرہ کلال یہاں لکھ کر کئی صفح
ہم نے سیاہ کئے ہیں کیا کچھ خدا کا بھی پیۃ مل سکتا ہے۔ اور حضرات آریا ساج والے انصافاً ہم کو ہتلاویں کہ رگوید نے
ان شرتیوں میں اپنا منشا ظاہر کرنے میں کون ہی بلاغت دکھلائی ہے۔ اور آپ ہی بولیس کہ کیا اس کی تقریر فضیح
تقریروں کی طرح پُرزور اور مدلّل ہے یا پوچ اور لچر ہے۔ منصفین پر پوشیدہ نہیں کہ ان شرتیوں میں بجائے اس
کے کہ حق الامر کو اپنی خوش بیانی کے ذریعہ سے ظاہر کیا جاتا اور راستی کے پھیلانے کے لئے کوشش کی جاتی۔ خود
مضمون شرتیوں کا ایسا بے سرویا اور مہمل ہے جس سے سامع اس کا ایک دُبدہا میں پڑ جاتا ہے۔ کبھی ایک چیز کو
خالق کھبراتا ہے اور اس سے مُر ادیں ما نگتا ہے۔ کبھی اُسی کو مخلوق بناتا ہے اور دوسرے کی محتاج قرار دیتا ہے۔
کبھی کسی کے لئے خدا کی صفتیں قائم کرتا ہے۔ اور پھر اسی کی طرف فانی چیزوں کی صفتیں منسوب کرتا ہے۔ اور

ظاہر ہے کہ جس نے اس قدر کلام کو طول دیا۔ اور پھر ماحصل اس کا خاک بھی نہیں۔ نہ توحید کا مد کی ہو کر توحید کو بیان کیا ہے۔ نہ مخلوق پر ستی کا مد کی ہو کر مخلوق پر ستی کو جہ پابیہ شبوت پہنچایا ہے۔ بلکہ سر اسیمہ اور مخبط الحواس آد می کی طرح ایسی تقریر بے بنیاد اور متناقض کی ہے کہ جس سے ہندو مذہب میں عجب طرح کی گربڑ پڑگئی ہے۔ اور کوئی کی دیو تاکا پو جاری اور کوئی کسی دیو تاکا پو جاری اور کوئی کسی دیو تاکا پو جاری اور کوئی کسی دیو تاکا بعض ٹارہا ہے۔ کیا ایسی تقریر سرایا فضول و مہمل اس لا کتی ہو سکتی ہے کہ کوئی دانا اس کو بلیغ و فضیح کیے۔ شاید بعض ہندو صاحب جنہوں نے فقط وید کا نام سن رکھا ہے اور مجھی اس مقد س کتاب کا در شن نہیں کیا۔ وہ دل میں بی و سوسہ کریں کہ بیہ شرتیاں جور گوید میں سے لکھی گئی ہیں وہ صبیح طور پر نہیں کہ بی شرتیاں ہوں گی۔ جن میں وید نے وحد انیت الٰہی کے بیان کرنے میں داد فصاحت دی ہوگی یا مخلوق پر ستی کو فضیح اور مدلّل تقریر میں جو لاز مہ فصاحت و بلاغت ہے عطا کیا ہوگا سو میں داد فصاحت دی ہوگی یا مخلوق پر ستی کو فضیح اور مدلّل تقریر میں جو لاز مہ فصاحت و بلاغت ہے عطا کیا ہوگا سو میں دار فصاحت دی ہوگی یا مخلوق پر ستی کو فضیح اور مدلّل تقریر میں جو لاز مہ فصاحت و بلاغت ہے عطا کیا ہوگا سے دی ہوگی یا خلوق پر ستی عرض کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ تمام شرتیاں رگوید سنتیا استک اول سکت سے دی بلور نہونہ منتی کر کے لکھی ہیں...

ہم نے بڑی غور اور تدبّر سے وید پر نظر کر کے اس کو طریقہ شائستہ بیانی سے بالکل دور اور مہجور پایا ہے۔...
قر آن شریف کی چند آیات پر نظر ڈالیس کہ کس لطافت وا پجاز سے مسائل کثیر ہو حدانیت کو قُلَّ و دَلَّ عبارت میں بیان کر تا ہے اور کس جہدو کو شش سے مسئلہ توحید کو دل میں بٹھا تا ہے اور کیبی فضیح اور مدلّل تقریر سے توحید الہی کو قلوب صافیہ میں مُنقش کر تا ہے۔ اگر اس کی مانند وید مذکور میں شرتیاں موجود ہوں تو پیش کرنی چاہئیں ورنہ بہودہ بک کرنا اور لاجو اب رہ کر پھر خبث اور شرسے باز نہ آنا ان لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کو خدا اور ایمانداری سے پچھ سروکار ہے۔ اب یہاں ہم بطور نمونہ بہقابلہ وید کی شرتیوں کے کسی قدر آیاتِ قر آن شریف جو وحدانیتِ الٰہی کو بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں تاہر یک کو معلوم ہوجائے کہ وید اور قر آن شریف ہو وحدانیتِ الٰہی کو بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں تاہر یک کو معلوم ہوجائے کہ وید اور قر آن شریف میں سے کس کی عبارت میں لطافت اور ایجاز اورز وربیان پایا جاتا ہے اور کس کی عبارت میں قالتی ہے اور فضول اور طول طویل ہے۔

(اس کے بعد حضرت مرزاصاحب نے مختلف قر آنی سور توں کی آیات مبار کہ درج کیں ہیں جو چار صفحات پر ممتد ہیں۔ سور توں کے اندراج کے بعد حضرت مرزاصاحب جواشد لال درج فرماتے ہیں اُس کا ایک حصہ درج ذیل ہے)

اللہ جو جامع صفاتِ کاملہ اور مستحق عبادت ہے اس کا وجو دبدیری الثبوت ہے کیونکہ وہ حی "بالذّات اور قائم بالذّات ہے بجزاس کے کوئی چیز میں بید صفت پائی نہیں جاتی کہ بخیر کسی عیّز میں بید صفت پائی نہیں جاتی کہ بغیر کسی علّتِ موجدہ کے آپ ہی موجو د اور قائم رہ سکے یا کہ اس عالم کی جو کمال حکمت اور ترتیب محکم اور موزون سے بنایا گیاہے علّتِ موجدہ ہو سکے اور بید امر اس صانع عالم جامع صفاتِ کا ملہ کی ہستی کو ثابت کرنے والا ہے۔ تفصیل اس استدلال لطیف کی ہیہے کہ...

جو چیزیں نہ ضروری الوجو دہیں نہ ضروری القیام بلکہ ان کا کبھی نہ کبھی بگڑ جاناان کے باقی رہنے سے زیادہ تر قرین قیاس ہے ان پر کبھی زوال نہ آنااور احسن طور پر بہ ترتیب محکم اور ترکیب ابلغ ان کا وجو د اور قیام پایاجانااور کروڑہا ضروریات عالم میں سے بھی کسی چیز کامفقود نہ ہوناصر تاس بات پر نشان ہے کہ ان سب کے لئے ایک مجی اور محافظ اور قیوم ہے جو جامع صفات کا ملہ یعنی مد ہر اور حکیم اور رحمان اور رحیم اور اپنی ذات میں ازلی ابدی اور ہر یک نقصان سے پاک ہے جس پر بھی موت اور فناطاری نہیں ہوتی بلکہ او نگھ اور نینڈ سے بھی جو فی الجملہ موت سے مشابہ ہے پاک ہے سووہی ذات جامع صفات کا ملہ ہے جس نے اس عالم امکانی کو ہر عایت کمال حکمت و موزونیت وجو د عطاکی اور ہستی کو نیستی پر ترجی بخشی اور وہی ہوجہ اپنی کمالیت اور خالقیت اور رہوبیت اور قیومیت کے مستحق عبادت ہے۔

بهال تك توترجمه إلى آت كابو اللهُ لَآ الم آلَّا هُوَ ؟ الْحَيُّ الْقَبُّوْ مُ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمُ لَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْأَرْض. اب بنظر انصاف ديكها جائج كه كس بلاغت اور اطافت اور متانت اور تھمت سے اس آیت میں وجود صانع عالم پر دلیل بیان فرمائی ہے اور کس قدر تھوڑے لفظوں میں معانی کثیرہ اور اطائف حکمیہ کو کوٹ کو کر بھر دیاہے اور ما فی السَّموٰتِ وَ مَا فِی الْأَرْض کے لئے ایس محکم دلیل سے وجود ایک خالق کامل الصفات کا ثابت کر د کھایاہے جس کے کامل اور محیط بیان کے برابر کسی حکیم نے آج تک کوئی تقریر بیان نہیں کی بلکہ حکماء ناقص الفہم نے ارواح اور اجسام کو حادث بھی نہیں سمجھا اور اس راز دقیق سے یے خبر رہے کہ حیات حقیقی اور ہستی حقیقی اور قیام حقیقی صرف خدا ہی کے لئے مسلم ہے یہ عمیق معرفت اسی آیت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے جس میں خدانے فرمایا کہ حقیقی طور پر زندگی اور بقاءزندگی صرف اللہ کے لئے حاصل ہے جو حامع صفات کاملہ ہے اس کے بغیر کسی دوسر ی چیز کو وجو دحقیقی اور قیام حقیقی حاصل نہیں اور اسی بات كوصانع عالم كي ضرورت كے لئے دليل تھبرايا اور فرماياكم مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ يَعْن جبکہ عالم کے لئے نہ حیات حقیقی حاصل ہے نہ قیام حقیقی تو مالضرور اس کو ایک علّت موجبہ کی حاجت ہے جس کے ذریعہ سے اس کوحیات اور قیام حاصل ہوا۔ اور ضرور ہے کہ ایسی علّت موجہہ حامع صفات کا ملہ اور مدبر "بالارادہ اور تھیم اور عالم الغیب ہو۔ سو وہی اللہ ہے۔ کیونکہ اللہ بموجب اصطلاح قر آن شریف کے اس ذات کا نام ہے جو متجمع کمالات تامہ ہے اسی وجہ سے قر آن نثریف میں اللہ کے اسم کو جمیع صفاتِ کاملہ کا موصوف تشہر ایا ہے اور جابجا فرمایاہے کہ اللہ وہ ہے جو کہ رب العالمین ہے رحمان ہے رحیم ہے مدبّر بالارادہ ہے حکیم ہے۔عالم الغیب ہے قادر مطلق ہے از لیابدی ہے وغیرہ وغیرہ ۔ سویہ قر آن شریف کی ایک اصطلاح تھہر گئی کہ اللہ ایک ذات حامع الْحَيُّ الْقَيُّومُ لِعِن اس عالم بے ثبات كا قيوم ذات حامع الكمالات ہے۔ يه اس بات كى طرف اشاره فرمايا كه به عالم جس ترتیب محکم اور ترکیب ابلغ سے موجود اور مترتیّب ہے اس کے لئے یہ گمان کرنا باطل ہے کہ انہیں ، چزوں میں سے بعض چزیں بعض کے لئے علّت موجہ ہوسکتی ہیں بلکہ اس حکیمانہ کام کے لئے جو سراسر حکمت سے بھر اہوا ہے ایک ایسے صانع کی ضرورت ہے جو اپنی ذات میں مدبر بالارادہ اور حکیم اور علیم اور رحیم اور غیر فانی اور تمام صفات کا ملہ سے متصف ہو۔ سووہی اللّٰہ ہے جس کو اپنی ذات میں کمال تام حاصل ہے۔ پھر بعد ثبوت

وجود صانع عالم کے طالب حق کو اس بات کا سمجھانا ضروری تھا کہ وہ صانع ہریک طور کی شرکت سے پاک ہے سو اس کی طرف اشارہ فرمایا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الْصَلَّمَدُ الْخُ اس اقل عبارت کو جو بقدر ایک سطر بھی نہیں دیکھنا چاہئے کہ کس لطافت اور عمدگی سے ہریک قسم کی شراکت سے وجود حضرت باری کا منزہ ہونا بیان فرمایا ہے اس کی تفصیل ہی ہے کہ ....

۔۔۔۔۔ چند آیاتِ قرآن شریف ہیں جن کور گوید کی طول طویل شرتیوں کے مقابلہ پر ہم نے اس جگہ بیان کیا ہے اب وید کی شرتیوں میں جس قدر بے فائدہ طوالت اور فضول تقریر اور بے سروپا اور دھوکا دینے والا مضمون اور غیر معقول باتیں ہیں بمقابلہ اس کے دیکھنا چاہئے کہ کیونکر قرآن شریف کی آیات میں بکمال ایجاز و لطافت توحید کے ایک عظیم الثان دریا کو معہ دلائل حکمیہ و براہین فلسفیہ اقل قلیل الفاظ میں بھر دیا ہے اور کیونکر مدلل اور موجز عبارت میں تمام ضروریات توحید کا ثبوت دے کر طالبین حق پر معرفت الهی کا دروازہ کھول دیا ہے اور کیونکر ہریک آیت اپنے پُر زور بیان سے مستعد دلوں پر پوراپور الز ڈال رہی ہے اور اندرونی تاریکیوں کو دور کرنے کے لئے اعلیٰ درجہ کی روشنی دکھلار ہی ہے اس جگھ سکتا ہے کہ کس کتاب میں بلاغت اور خوش بیانی اور زور تقریر بیایاجا تا ہے اور کون سی کتاب میں بلاغت اور خوش بیانی اور زور تقریر بیایاجا تا ہے اور کون سی کتاب میں بلاغت اور خوش بیانی اور زور تقریر بیا جاتا ہے اور کون سی کتاب کا مہلیخ اور فضیح سے محروم ہے۔۔۔۔۔

...وید کا کلام ایک اور ضروری نشانی سے جو کلام اللی کے لئے لابدی و لاز می ہے خالی ہے اور وہ یہ ہے کہ وید میں پیشگو ئیوں کانام و نشان نہیں اور وید ہر گز اخبارِ غیبیہ پر مشتمل نہیں ہے حالا نکہ جو کتاب خداکا کلام کہلاتی ہے اس کے لئے یہ ضروری بات ہے کہ خدا کے انوار اس میں ظاہر ہوں یعنی جیسے خدائے تعالیٰ عالم الغیب اور قادر مطلق بے مثل و بے ہمتا ہے ویساہی لازم ہے کہ اس کا کلام جو اس کی صفاتِ کا ملہ کا آئینہ ہے صفات نہ کورہ کو اپنی صورت حالیٰ میں ثابت کر تاہو ظاہر ہے کہ خدا کے کلام سے یہی علت غائی ہے کہ تا اس کے ذریعہ سے کامل طور پر خدا کی حال میں ثابت کر تاہو ظاہر ہے کہ خدا کے کلام سے یہی علت غائی ہے کہ تا اس کے ذریعہ سے کامل طور پر خدا کی ذات اور صفات کا علم حاصل ہو اور تا انسان وجو ہات قیاسی سے ترقی کر کے عین الیقین بلکہ حق الیقین کے درجہ تک نیات اور ضاحت کا علم حاصل ہو اور تا انسان وجو ہات قیاسی ہے کہ جب خدا کا کلام طالبِ حقیقت کو صرف عقل بی بین جو اللہ نہ کرے بلکہ اپنی ذاتی تجلیات سے ہر یک عقیدہ (کذا ۔ عقدہ) کو کھول دے مثلاً بہت سی پیشگو ئیاں اور اخبار غیبیہ بیان کر کے اور پھر ان کا پوراہو ناد کھلا کر صفت عالم الغیبی کی جو خدائے تعالیٰ میں پائی جاتی ہے طالبِ حق

... پھریہ بھی جانا چاہئے کہ جن روحانی تا ثیرات پر فرقان مجید مشتمل ہے ان سے بھی وید بکلی محروم اور تہیدست ہے۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ فرقان مجید باوجود ان تمام کمالات بلاغت و فصاحت و احاطہ کھکت و معرفت ایک روحانی تا ثیر اپنی ذات بابر کات میں ایسی رکھتا ہے کہ اس کا سچا اتباع انسان کو متنقیم الحال اور منوّر الباطن اور منثر ح الصدر اور مقبول الہی اور قابل خطاب حضرتِ عزت بنا دیتا ہے اور اس میں وہ انوار پیدا کرتا ہے اور وہ فیوض غیبی اور تائیداتِ لاریبی اس کے شامل حال کر دیتا ہے کہ جو اغیار میں ہر گزیائی نہیں جاتیں اور حضرت احدیّت کی طرف سے وہ لذیذ اور دلآرام کلام اس پر نازل ہوتا ہے جس سے اس پر دمبرم کھاتا جاتا ہے کہ وہ فرقان

...اگر نبیوں کے تابعین کو ان کے کمالات اور علوم اور معارف میں علی وجہ التبعیت شرکت نہ ہو تو باب وراشت کا بکلّی مسدود ہوجاتا ہے یا بہت ہی ننگ اور منقبض رہ جاتا ہے کیونکہ یہ معنے بکلّی منافی وراشت ہے کہ جو پچھ فیوض حضرت مبدء فیاض سے اس کے رسولوں اور نبیوں کو ملتے ہیں اور جس نورانیت یقین اور معرفت تک ان مقدّسوں کو پہنچایا جاتا ہے اس شربت سے ان کے تابعین کے علق محض نا آشار ہیں اور صرف خشک اور ظاہری باتوں سے ہی ان کے تابعین کے علق محض نا آشار ہیں اور صرف خشک اور ظاہری باتوں سے ہی ان کے آنسولو تحجے جائیں۔ ایسی تجویز سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ حضر سِ فیاض مطلق کی ذات میں بھی ایک قسم کا بخل ہو۔ اور نیز اس سے کلام الہی اور رسول مقبول کی عظمت اور بزرگی کی کسر شان لازم آتی ہے کیونکہ کلام الہی کے ہمیشہ قلوب کی اعلیٰ تا ثیریں اور نبی معصوم کی قوت قد سیہ کے کمالات اس میں ہیں کہ انوار دائمہ کلام الہی کے ہمیشہ قلوب صافیہ اور مستعدہ کوروشن کرتے رہیں نہ یہ کہ تا ثیر ان کی بکلی معطّل ہویا صرف معدود سے چند تک ہو کر پھر ہمیشہ کے لئے باطل ہو جائے اور زائل القوّت دواکی طرح فقط نام ہی تا ثیر کا باتی رہے جائے۔

اب چند کشوف اور الہامات نو واردہ بغرض افادہ طالبین حق کھے جاتے ہیں ... یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن کا ثبوت دینے سے یہ خاکسار عاجز ہویا جن کے ثبوت میں اپنے ہی ہم مذہبوں کو پیش کیا جائے بلکہ یہ وہ بدیجی الصدق باتیں ہیں جن کی صداقت پر مخالف المذہب لوگ گواہ ہیں اور جن کی سچائی پر وہ لوگ شہادت دے سکتے ہیں جو ہمارے دینی دشمن ہیں اور یہ سب اہتمام اس لئے کیا گیا کہ تا... اُن پر بکمال انکشاف ظاہر ہو جائے کہ تمام برکات اور انوار اسلام میں محدود اور محصور ہیں اور تاجو... ظلمت سے دوستی اور نور سے دشمنی رکھ کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ سے انکار کر کے اس عالی جناب کی شان کی نسبت پر خُبث کلمات مونہد پر لاتے ہیں اور اس افضل البشریر ناحق کی حتم تیں لگاتے ہیں اور بباعث غایت درجہ کی کور باطنی کے اور بوجہ نہایت درجہ کی ہے

ایمانی کے اس بات سے بے خبر ہور ہے ہیں کہ دنیا میں وہی ایک کامل انسان آیا ہے جس کا نور آفتاب کی طرح ہمیشہ دنیا پر اپنی شعاعیں ڈالتارہا ہے اور ہمیشہ ڈالتارہے گا...اور نیز ان کشوف اور الہامات کے لکھنے کا یہ بھی ایک باعث ہے کہ تااس سے مومنول کی قوتِ ایمانی بڑھے اور اُن کے دلول کو تثبت اور تسلی عاصل ہو...اور اب آسان کے بنچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلی وافضل سب نبیول سے اور اتم واکمل سب رسولول سے اور خاتم الا نبیاء اور خیر الناس ہیں جن کی پیروی سے خدائے تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پر دے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں تبی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں... کیونکہ ان الہامات میں الی بہت کی بیر وی ہے گا اور ایک بئی دنیا نقاب سی با تیں آئیں گی جن کا ظہور آئندہ زمانوں پر موقوف ہے ایس جب یہ زمانہ گزر جائے گا اور ایک بئی دنیا نقاب پوشیدگی سے اپناچیرہ دکھائے گی اور ان باتوں کی صدافت کو جو اس کتاب میں درج ہے بچشم خود دیکھے گی تو اُن کی تقویت ایمان کے لئے یہ پیشین گو ئیاں بہت فائدہ دیں گی انشاء اللہ تعالیٰ...

(ان الہامات مند رجہ براہین احمدیہ میں سے حسب ذوق راقم الحروف صرف بطور نمونہ چند ایک درج ذیل ہیں)

(1)

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللَّهِ رَدَّ عَلَیْهِمْ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ شَکَرَ اللهُ سَعْیَۂ۔ جن لوگوں نے گفرا فتیار کیااور خدا تعالی کی راہ کے مزاحم ہوئے اُن کا ایک مرد فارسی الاصل نے رد کھاہے۔اُس کی سعی کا خدا شاکر

ہ۔

(2)

كِتَابُ الْوَلِيِّ ذُو الْفِقَارِ عَلِيِّ

ولی کی کتاب علی کی تلوار کی طرح ہے بعنی مخالف کو نیست و نابود کرنے والی جیسے علی کی تلوار نے بڑے بڑے خطر ناک معرکوں میں نمایاں کار د کھلائے تھے ایسا ہی ہیے بھی د کھلائے گی اور ہیہ بھی ایک پیشگوئی ہے کہ جو کتاب کی تا نثیر اتِ عظیمہ اور بر کاتِ عمیمہ پر دلالت کرتی ہے۔

(3)

پھر بعد اس کے فرمایا وَ لَوْ کَانَ الْإِیْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثَّرُیَّا لَنَالَم اگرایمان ٹریاسے لئکتا ہو تا یعنی زمین سے بالکل اُٹھ جاتات بھی شخص مقدم الذکر اُس کو بالیتا۔

(4)

چر بعداس کے فرمایالِنَّا اَثْرَ لُنْاہُ قَرِیْبًا مِنَ الْقَادِیَانِ وَ بِالْحَقِّ اَثْرَ لُنْاہُ وَ بِالْحَقِّ اَثْرَ لُنَاہُ وَ بِالْحَقِّ اَثْرَ لُنَاہُ وَ وَاللّهُ وَ رَسُولُہُ وَ كَانَ اللّهِ مَفْعُولًا لَا لَيْهِ مَفْعُولًا لَا لِيَعْنَ مَم نَ ان نشانوں اور عَانَبات كو اور نیز اس البام پُر از معارف و حقائق كو قادیان کے قریب اتاراہ اور ضرورتِ حقہ کے ساتھ اتاراہ اور ابضرورتِ حقہ اتراہے۔ خدااور اس کے رسول نے خبر دی تھی كہ جو اپنے وقت پر پوری ہوئی اور جو پچھے خدانے چاہا تھاوہ ہونا ہی تھا۔ یہ آخری فقرات اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ اس شخص کے ظہور کے لئے حضرت نبی كريم صلی الله عليہ وسلم اپنی حدیث متذكرہ بالا میں اشارہ فرما چکے ہیں اور خدائے تعالی اپنے كلام مقدس میں اشارہ فرما چکا ہے چنانچہ وہ اشارہ حصہ

سوم کے الہامات میں درج ہو چکا ہے۔ اور فرقانی اشارہ اس آیت میں ہے۔ کھو الَّذِي اَرْ سَلَ کَ سَمُو لَه بِلْلَهٰدٰی وَ دِینِ الْحَقِی لِیُظُهْرَہُ عَلَی الدَّیْنِ کُلّہ ہِ 107 ہے آت جسانی اور سیاست ملی کے طور پر حضرت میچ کے حق میں پیٹگاو کی ہے۔ اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ میچ کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت میچ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گربت لائیں گئر اور ایسالیم جمیح آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گالیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ بیر فاکسار اپنی غربت اور انگدار اور آیات اور انوار کے روحے میچ کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور میچ کی فطرت باہم اور انگدار اور آیات اور انوار کے روحے میچ کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور میچ کی فطرت باہم نہوت ہو گئی ہیں اور بحد کی نظرت اور میچ کی فطرت اور میچ کی نظرت باہم نہوت ہو اور انگرار اور آئیات اور نیز ظاہر کی طور پر بھی ایک مشابہت ہے اور وہ یوں کہ میچ ایک کا ال اور عظیم الثان نبی لیخی مولی کا تالیح اور خوار کر دوہ محدود ہیں تو وہ محمد دہیں قورہ میں تو وہ حجہ کی اس می اللہ علیہ و سرچ کہ توسید الرسل اور خوار کا سرتاج ہے۔ اگر وہ عامد ہیں تو وہ احمد ہے۔ اور اگر وہ عامد ہیں ابتدا ہے اس عاجز کو بھی میں ابتدا ہے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے یعنی دو حانی ور محمد اق ہے اور بی عائی میں ابتدا ہے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے یعنی دو حانی ور محمد ان ہو اور ایر دوہ کی میں ابتدا ہے اس کا غلام ہو تو کہ کہ اور ہر مالیا کا ظاہر کی اور جسمانی طور پر مصد ان ہے اور یہ عاجز روحانی اور محقول طور پر اُس کا محل اور مورد ہے یعنی روحانی ور محمد ان ہو اور ایڈ روحانی اور محقول طور پر اُس کا محل اور مورد ہے یعنی روحانی ور محمد ان ہو اور ایک معالم کو میار ہیں میں دور وہ موں پر ظاہر ہونا ایک ایسے زمانہ کے آئے پر مو توف تھا کہ۔۔۔۔ والی میں میں ابتدا ہے اور ابتدا ہے اس کی خلاف کر مورد ہے تو کہ میں یا بعد کے ذریعہ سے مقدر ہے۔ وال کی زندگی میں یا بعد کے ذریعہ سے مقدر ہے۔ وال می خلاف کو سرور کون تھی کور کی میں بیا ہو کہ ہوں کی خوار کیل ہو تو کہ کیا ہو کور اور تو موں پر ظاہر ہونا ایک ایسے زمانہ کے آئے پر مو توف تھا کہ۔۔۔۔ والی میں میں ایک میں کیا کہ کیا گور کیا ہم ہونا ایک ایک کیا ک

نیز آیت واللہ مُتم نورہ کا روحانی طور پر مصداق سے عاجز ہے اور خدائے تعالی ان دلائل و براہین کو اُن سب باتوں کو جو اس عاجز کے خالفوں کیلئے کھے ہیں خود مخالفوں تک پہنچادے گا اور اُن کا عاجز اور لاجو اب اور مغلوب ہوناد نیامیں ظاہر کرکے مفہوم آیت متذکرہ بالا کا پوراکر دے گا...

(5)

آج اس موقع کے اثناء میں جبہ یہ عاجز بغرض تضح کا پی کو دیکھ رہاتھا۔ بعالم کشف چند ورق ہاتھ میں دیئے گئے۔ اور اُن پر لکھا ہوا تھا کہ فنخ کا نقارہ بجے۔ پھر ایک نے مسکر اکر ان ور قول کی دوسری طرف ایک تصویر دکھلائی اور کہا کہ دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تمہاری۔ جب اس عاجز نے دیکھا تو وہ اِس عاجز نے تصویر تھی اور سبز پوشاک تھی مگر نہایت رُعبناک جیسے سپہ سالار مسلح فتح یاب ہوتے ہیں اور تصویر کے بمین و بیار میں جمت اللہ القادر و سلطان احمد مختار ککھا تھا۔ اور بیہ سوموار کا روز انیسویں ذوالحجہ 1300ھ مطابق 22/ اکتوبر 83(18)اور ششم کا تک سمنہ 1940 بکرم ہے۔

(6)

بخرام كه وفت تونزديك رسيدوپائے محمدياں بر مناربلند تر محكم افتاد

(7)

پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سر دار

خداتیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مر ادیں تجھے دے گا

(9)

دى ڈيزشَلَ كم وہن گاڈشيل ہيلپ يُو گلوري بي تُودِ س لارڈ گوڈميكر اوف ارتھ اينڈ ہيون

(10)

وہ دن آتے ہیں کہ خداتمہاری مدد کرے گا۔ <del>108</del>

مولوی چراغ علی صاحب نہ تو پیشگوئیوں اور معجزات اِسی طرح کلام اللہ کے قائل ہیں جیسا کہ دیگر موضوعات میں تفصیلاً لکھا گیاہے لیکن مولوی عبدالحق صاحب اندھاد ھند من مانیاں کرتے جاتے حضرت مر زاصاحب ان کازندہ ثبوت اپنے وجود میں پیش کرتے ہیں لیکن مولوی عبدالحق صاحب اندھاد ھند من مانیاں کرتے جاتے ہیں۔ خدا ہیں اور اُن کے ناقلین بلاسو پے سمجھے اور اصل کتاب براہین احمد سے کو دیکھے بغیر مولوی عبدالحق صاحب کو نقل کرتے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ایساسامان پیدا کرے کہ میری سے تحریر ہی متذکرہ بالانا قلین کی نظر سے گذر سے اور وہ ہوش کے ناخن لیس خواہ مخواہ کی الزام تراشی سے اب بھی اُرک جائیں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ (آمین)

مولوی چراغ علی صاحب کلام الٰہی کی اعلیٰ تاثیروں اور نبی معصوم کی قوت قدسیہ کے کمالات کو بکلی معطل سمجھتے ہیں جیسا کہ موصوف ککھتے ہیں:

"یوبی سنی نے بچ کہاہے کہ "اسلام کی روحانی توت پیغیبر اسلام سے شروع ہوئی اور اون پر ختم ہوگئ" ( Spiritual powers in ) بچھے (یعنی مولوی چراغ علی صاحب کو۔ " Islam" says Ubicini truly, "begins and ends with Mohamed." بچھے (یعنی مولوی چراغ علی صاحب کو۔ ناقل) مسٹر میکال کے ان الفاظ سے اتفاق ہے کہ قرآن میں روحانی جانشین کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اور جب خود پیغیبر اسلام سے جانشین مقرر کرنے کی نسبت سوال کیا گیاتو آپ نے اس قسم کے خیال کوروک دیا" ۔۔" 109

لیکن حضرت مر زاصاحب اسلام اور کلام الہی کی اعلیٰ تا ثیروں اور نبی معصوم کی قوت قدسیہ کے کمالات کو اپنی ذاتِ اقدس میں جاری ثابت کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے جاری مانتے ہیں۔ اِسی طرح آیت استخلاف کی رُوسے پیٹیبر اسلام کی جانشین بھی تا قیامت جاری ہے۔
مگر مولوی چراغ علی صاحب مستشر قیمن کی ہم نوائی میں ان امور سے انکار کرتے ہیں اور مولوی عبدالحق صاحب براہین احمد یہ میں مولوی چراغ علی کی مدو دینے کا بلا ثبوت افسانہ تراشتے ہیں! لیکن خلافت ترکی کا دفاع کرتے ہیں۔ جو مولوی چراغ علی صاحب کی مستشر تی یوبی سنی UBICINI کی ہمنوائی میں اُن کی شخصیت کا متضاد پہلو ہے۔ جب موصوف اسلام کی روحانی قوت کو نعوذ باللہ مستشر تی یوبی سنی للہ علیہ وسلم سے شروع کرکے آپ پر ختم سمجھتے ہیں تو مولوی چراغ علی صاحب خلافت ترکی کا دفاع کس برتے پر کرتے ہیں۔ اس بارے میں زیر نظر مضمون کے اگلے جے 9 میں تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔

یوبی سنی اور میکال نے توبیہ بات بطور اعتراض کے لکھی ہے لیکن مولوی چراغ علی اسے بخو ثی قبول کر لیتے ہیں!

چنانچہ حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کے اس ضمن میں چندار شادات ملاحظہ ہوں جو اسلام کی روحانی قوت کے جاری رہنے کے بارے میں ہیں جبکہ مولوی چراغ علی تو چاروں شانے چت ہو کر مسٹر یوبی سنی اور میکال سے اتفاق کئے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

''کیاان کا یہ خیال ہے کہ آدم سے لے کر آنحضرت مُنَّاتِیْتُ مَک خداتعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ اپنی یاک و حی کے ذریعہ

سے حق کے طالبوں کو سرچشمہ کیفین تک پہنچادے مگر پھر بعد اس کے اس کے فیضان پر قادر نہ رہا۔ یا قادر تو تھا مگر دانستہ اس امت مر حومہ کے ساتھ بخل کیا اور اس دعا کو بھول گیا جو آپ ہی سکھلائی تھی اہدنیا المصدر اط المستقیم صدر اط الذین انعمت علیہم۔ (الفاتح: 6-7)۔ " 110

پھر حضرت مر زاصاحب ؓ اس کی مثالیں دے کر واضح فرماتے ہیں:

"جس دل پر در حقیقت آفاب و جی الہی تجلی فرماتا ہے اس کے ساتھ ظن اور شک کی تاریکی ہر گزنہیں رہتی۔ کیا خالص نور کے ساتھ ظلمت رہ سکتی ہے۔ پھر جس حالت میں موسیٰ کی مال کو بھی بقینی الہام ہوا جس پر پورایقین رکھ کر اس نے اپنے بچہ کو معرضِ ہلاکت میں ڈال دیا اور خدا تعالیٰ کے نزدیک بجر م اقدام قتل مجر م نہ ہوئی تو کیا ہے امت اسرائیل کے خاندان کی عور توں ہے بھی گئ گذری ہے اور پھر اسی طرح مریم کو بھی بقینی الہام ہوا جس پر بھر وسہ کر کے اس نے قوم کی بچھ پر واہ نہیں کی توحیف ہے اس امت مخذول پر جو ان عور توں ہے بھی کم ترہے۔ پس اس صورت میں ہید امت خیر الامم کا ہے کو ہوئی بلکہ شر الامم اور اجہل الامم ہوئی۔ اس طرح خضر جو نبی نہیں تھا اور ایسے علم لدئی دیا گیا تو کیا گر اس کا الہام ظنی تھا یقیٰی نہیں تھا تو کیوں اس نے ناحق ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اور اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہے الہام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنسل دینا چاہئے یقیٰی اور قطعی نہ تھا تو کیوں انہوں نے اس پر عمل کیا۔ پس اگر اس کے البام کہ خدا تعالیٰ کی و جی یقیٰی بہلی امتوں میں اکثر مر دوں اور عور توں کو ہوتی داخل مونی چاہئے کہ یقیٰی قطعی مکالمہ الہیہ ہو سکتا ہے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ کی و جی یقیٰی بہلی امتوں میں اکثر مر دوں اور عور توں کو ہوتی درج تابہ امت بیل اکثر مر دوں اور عور توں کو ہوتی درج تابہ امت بجائے افضل الامم ہونے کے احقر رائی ہے اور وہ نبی بھی اس یقیٰی اور قطعی و جی کاوجو د ضروری ہے۔ تا ہے امت بجائے افضل الامم ہونے کے احقر الامم نہ ظہم جائے۔ سے خدائے آخری زمانہ میں اکمل اور اتم طور پر یہ نمونہ درکھا ہیں۔ \*\*\*

حوالهجات

6-2-1

1 - کن ٹم پوریری ربویو بابت ماہ اگست ۱۸۸اء صفحہ ۲۷۸

- 2 The August Contemporary Review page 278 ... 1881
- 3 Canon Malcolm Maccoll "Are Reforms possible under Mussulman Rule", The contemporary Review (Monthly) Aug1881 Straham and Company Limited, 34-Paternoster Row London (U.K) Page:278
- 4 -Maulvi Chiragh Ali, Reform under Muslim Rule, Page: 111
- 5 Maulvi Chiragh Ali, Reform under Muslim Rule, Page: 183

6-3

10 – ايضاً

6-4

6-5

6-6

6-7

33 – By Maoulavi Cheragh Ali Bombay: printed at the Education society's press Byculla. 1883. Page xiv, xv (introduction

6-8

6-9

40 - page ixvii - ixix Published by Karimsons, Jamshed Road, 3 Karachi 5 Pakistan

43 - Muslim India in British Journals, Compiled by: K.K. Aziz iii Vol in I. Page: 246-247, Sangemeel Publications, Lahore, 2011

44 - Muslim India in British Journals, Compiled by: K.K. Aziz iii Vol in I. Page: 246, Sangemeel Publications, Lahore, 2011

46 - A.N.M. Wahidur Rahman, "The Religious Thoughts of Maulvi Chiragh Ali: Page:202, Jan 21,1982, Deptt. Institute of Islamic Studies (Unpublished)

47 -. Canon Malcolm Maccoll "Are Reforms possible under Mussulman Rule?" Contemporary Review (Monthly) London U.K. Aug 1881, Page: 268

48 - K.K Aziz, Muslim India in British Journals, Page: 2 (Introduction) Sangemeel Publications, 2011

#### 6-10

6-11

کچهر ی روڈ لا ہور

93 - صفحه 233 آئينه كمالات اسلام، حضرت مر زاغلام احمد قادياني 1892ء

94 - صفحہ 256-256 "أثنينه كمالات اسلام" مصنفه حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني

95 – براہین احمد پیہ حصہ چہارم۔ صفحہ 394–414 ورح نمبر 11

96 – براہین احمدیہ حصہ سوم ۔ صفحہ 305 حاشیہ در حاشیہ نمبر 2

97 – تعليقات صفحه 49

98 – تعليقات صفحه 49

99 – خروج باب 3 آیت 4 تا7

100 – متى باب 3 آيت 14

101 – تفسير كبير جلد نمبر 6 صفحه 242-248 جزيرام حصه دوم

102 - براہین احمد یہ حصوسوم صفحہ 291 - ح درح نمبر 1

103 - براہین احمد بیہ حصوم سوم صفحہ 291-293 درح نمبر 1

6 - 12

104 – مقدمه اعظم الكلام في ارتقاء الاسلام حصه دوم صفحه 24-25 (مشتمل برحالات مصنف حصه اول)

105 - براہین احمد بیہ حصہ جہارم صفحہ 484-485 درح نمبر 3

106 - تحقيق الجهاد صفحه 124

107 – الصف: 10

108 - براہین احدید - جلد جہارم مقتبس صفحہ 475-623 درج نمبر 3

109 –اعظم الكلام في ارتقاءالاسلام صفحه 46–47مولوي حراغ على صاحب

110\_حضرت مر زاغلام احمد قادياني مسيح موعودٌ "نزول المسيح"صفحه 91-92

111 ـ حضرت مر زاغلام احمد قادياني مسيح موعودٌ "نزول المسيح" صفحه 91 – 92

http://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm\_MacColl\_112

113 ۔ مذکورہ رسالے کابیہ ثارہ مشفقی پروفیسر نصیر حبیب صاحب (لندن) کے بہم پہنچانے پر راقم الحروف موصوف کااز حد شکر گزار

ہے۔جزاک اللہ احسن الجزاء

# باب مفتم: مصنف برابين احمديه حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني كامقام

## 1-7- مامور من الله مصنف برابين احمريه كامقام

حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کامرتبه عام مصنفین کی ذیل میں نہیں رکھا جاسکتا۔ اور نہ آپ کی طرف اس قشم کی استمداد کو درست سمجھاجا سکتاہے۔ کیونکہ آپ براہین احمدید میں ہی اپنے رابطہ ربانی کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ جس کے آئے مخاطب ہیں یغن" تجھ کو تیرے وقت کے عالموں پر فضیلت دی ہے۔اس جگہ جاننا جاہئے کہ یہ تفضیل طفیلی اور جزوی ہے یعنی جو شخص حضرت خاتم الانبهاء مَثَلَّالِيْمَ كَي كامل طور يرمتابعت كرتاہے اس كام تبه خداكے نزديك اس كے تمام جمعصروں سے برتراور اعلى ہے۔" <del>1</del>حضرت م زاصاحب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ جوان کے اپنے بارے میں ہے' جو نکہ اُس اتر نے والے کے لئے یہ موقعہ نہ ملا کہ وہ کچھ روشنی زمین والوں سے حاصل کر تایاکسی کی بیعت یاشا گر دی سے فیضیاب ہو تابلکہ اس نے جو کچھ پایا آسان کے خداسے پایا۔اس وجہ سے اس کے حق میں نبی معصوم کی پیشگو ئی میں یہ الفاظ آئے کہ وہ آسان سے اترے گا بعنی آسان سے پائے گاز مین سے پچھ نہیں پائے گا۔"<del>2</del> ان ہر دواقتباسات سے بہ امر عیاں ہے کہ حضرت مر زاصاحب کاادعاءا پنے وقت کے جملہ عالموں پر نہ صرف فضیلت کا دعویٰ ہے بلکہ کسی زمینی شخص سے روشنی یافیض نہ حاصل کرنے کا بھی دعویٰ ہے۔ اندریں صورت یہ امر لازم ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب نے خطوط کو درج کرنے کے بعد جن نتائج کا استخراج کیاہے اسے تنقیدی نظر سے دیکھاجائے اور حضرت مرزاصاحب اینے بارے میں جن امور کو درج کرتے ہیں ان کو جانجا جائے۔بصورت دیگر مولو ی عبدالحق صاحب کے متخرجہ نتائج گوان کی کیسی ہی بے تعصبی پر کیوں نہ مبنی ہوں وہ تاثر اس فتم کا دے رہے ہیں کہ جیسے مولوی چراغ علی صاحب کوئی ایک بہت بڑے مصنف ہیں اور ان کے ہم یلہ حضرت م زاصاحب ہیں مگر موصوف جب مد دلتے ہیں تو مولوی چراغ علی سے لیتے ہیں۔ حضرت مر زاصاب کی یہ تحریرات جب منظر عام پر آئیں اس وقت مخالفت کا ایک طوفان بریاتھا مگر ایسااعتراض کسی نے نہیں کیا جبکہ وہ لوگ بھی زندہ موجود تھے جن کے نام کے سہارے یہ موجب استخفاف امور منسوب کئے جارہے ہیں۔ ان تحریروں کویڑھ کراپیالگتاہے کہ معتم ضین نے جیسے براہین احمد یہ کاس بے سے مطالعه ہی نه کیا ہو۔

## 2-7-حفرت مرزاصاحب اسلام کے فتح نصیب جرنیل

حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کو اسلام کا فتح نصیب جرنیل قرار دیا گیا۔ قسمولانا آزاد کے اخبار "وکیل" کے دورِ ادارت کے بارے میں ڈاکٹر ابو سلمان صاحب لکھتے ہیں: "وکیل میں رہ کر مولاناکا ذہن پوری طرح کھل چکا تھا اور وقت کے مسائل میں مولانا کے شعور نے پختگی حاصل کرلی تھی۔"4 شعور نے پختگی حاصل کرلی تھی۔"4

اس کے بالمقابل سرسید اور مولوی چراغ علی صاحب کااسلام کے دفاع میں انداز معذرت خواہانہ تھااِس صورت حال میں مدد کاافسانہ محض زیب داستان ہی کہاجاسکتاہے۔

## 3-7- براہین احمد بیر کے بارے میں حضرت صاحبز ادہ مر زابشیر الدین محمود احمد صاحب کی رائے

اہل علم و معرفت کے نزدیک "براہین احمدیہ" کی اور ہی شان ہے اُنہیں میں سے ایک بہت بڑے صاحب کشف والہام مصنف (حضرت مرزابشیر الدین محمود احمد صاحب) تحریر کرتے ہیں کہ "براہین احمدیہ خاص فیضان الٰہی کے ماتحت لکھی گئی اِس کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی میں اس کو پڑھنے کے لئے بیٹھا ہوں دس صفح بھی نہیں پڑھ سکا کیونکہ اس قدر نئی نئی ہاتیں اور معرفت کے نکتے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دماغ انہیں میں مشغول ہو جاتا ہے۔" 5

یہاں بے جانہ ہو گا کہ مصنف مذکور کا اس قضّے کے بارے میں ایک مختصر مگر بھر پور اور اصولی تبھرہ اندراج پا جائے۔ آپ اپنی ایک سلسله وارتقرير ميں بيان فرماتے ہيں: ـ "ہنج كل تو"زميندار" اور"احيان" وغير ہ مخالف اخبارات په بھی لکھتے رہتے ہيں كه كوئي مولوی چراغ علی صاحب حیدر آبادی تھے وہ آپ کو بیر مضامین لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ جب تک ان کی طرف سے مضامین کا سلسلہ جاری رہا آپ بھی کتاب لکھتے رہے مگر جب انہوں نے مضمون بھیخے بند کر دیئے تو آپ کی کتاب بھی ختم ہو گئی۔ گو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مولوی چراغ علی صاحب کو کیا ہو گیا کہ انہیں جو اچھا نکتہ سوجھتا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام (اس سے یہاں مراد جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں۔ ناقل) کو لکھ کر بھیج دیتے اور ادھر ادھر کی معمولی باتیں اپنے یاس رکھتے۔ آخر مولوی چراغ علی صاحب مصنف ہیں "براہین احمدیہ" کے مقابلہ میں ان کی کتابیں رکھ کر دیکھ لیا جائے کہ آیا کوئی بھی ان میں نسبت ہے؟ پھر وجہ کیا ہے کہ دوسرے کو تو ایسامضمون لکھ کر دے سکتے تھے۔ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور جب اپنے نام پر کوئی مضمون شائع کر ناچاہتے تو اس میں وہ بات ہی پیدانہ ہوتی۔ پس اول توانہیں ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو مضمون لکھ لکھ کر بھیجۃ تو عمرہ چز اپنے ہاس رکھتے اور معمول چز دوسرے کو دے دیتے۔ جیسے ذوق کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ ظفر کو نظمیں لکھ لکھ کر دیا کرتے تھے۔ مگر دیوان ذوق اور دیوان ظفر آج کل دونوں ہائے جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر صاف نظر آتا ہے کہ ذوق کے کلام میں جو فصاحت اور بلاغت ہے۔وہ ظفر کے کلام میں نہیں۔ جس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ اگر وہ ظفر کو کوئی چیز دیتے بھی تھے تواپنی بجی ہوئی دیتے تھے۔ اعلیٰ چیز نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ ظفر ہاد شاہ تھا۔ غرض ہر معمولی عقل والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر مولوی جراغ علی صاحب حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام كومضامين بهيجاكرتے تھے توانہيں چا مئيے تھا كہ معرفت كے عمدہ عكتے اپنے پاس رکھتے اور معمولی علم کی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لکھ کر جھجتے۔ مگر مولوی جراغ علی صاحب کی کتابیں بھی موجود ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں بھی۔انہیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں رکھ کر دیکھ لو کوئی بھی ان میں نسبت ہے۔انہوں نے تواپنی کتابوں میں صرف بائبل کے حوالے جمع کئے ہیں اور حضرت مسے موعود علیہ السلام نے قر آن کریم کے وہ معارف پیش کئے ہیں جو تیرہ سوسال میں کسی مسلمان کو نہیں سو جھے۔اور ان معارف اور علوم کا سینکڑ دال بلکہ بنر ارواں حصہ بھی ان کتابوں میں نہیں۔"<del>ف</del> یہاں پر ہائبل کی بجائے منتشر قین کے حوالے مُراد ہیں۔بقول مجی محمد رضابسل (کراچی)خلف الرشید فردوسی دوراں حضرت حکیم عبیداللہ بسمل ایسے لگتا ہے کہ اس دور میں عیسائیوں کے اعتراضات کو بائبل کے حوالے سے ہی کہا جاتا تھا اور یادریوں وغیرہ کو ابھی متشر قین کہناشر وع نہیں کیا گیاتھااس لئے حضرت صاحبزادہ صاحب نے بائبل کے حوالے سے لکھا ہے۔ جن سے مراد بادریوں کے اعتراضات ہیں۔ جو مولوی جراغ علی صاحب کا اوڑ ھنا بچھوناہیں جن سے وہ اپنی ہاتوں کی حاویے حاسند ڈھونڈتے ہیں اس کی طرف "موج کوژ" کے مصنف شیخ محمد اکرام اس کتاب کے نوس ایڈیشن (1970) میں صفحہ 166 مطبوعہ فیر وز سنز لاہور میں لکھتے ہیں:

"ہندوستان میں بیٹھ کر مولوی صاحب کو مغربی لٹریچر اور مغربی رسائل پر اتناعبور کس طرح حاصل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے دعوے کی تائید میں غالباً کوئی مفید بات نہیں چھوڑی۔"

را قم الحروف کے خیال میں مولوی چراغ علی صاحب نے اپنا کوئی مؤقف بنایا ہی نہیں بلکہ متن میں مغربی مصنفین کے حوالے دے کر یا حاشیے میں حوالے دے کر یا حاشی میں بھی بحث کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں حاشیے میں حوالے دے کر اُن کے ہی خیالات کو اسلام پر تھوپ دیا ہے۔ جس پر اس مضمون میں بھی بحث کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں "مولوی چراغ علی" مغرب سے شدید متاثر تھے اور اسلام کی تمام تعلیمات کو مغربی تناظر میں مغرب کی منشاء کے مطابق ڈھالنے کا عزم صمیم رکھتے تھے۔ "آ

## 4-7- مقاله نگار تاریخ ادبیات پنجاب یونیورسٹی لاہور اور مولوی ابوالحن ندوی کی آراء

ا یک مبصر کھتے ہیں کہ ''بظاہر یہ کتاب عیسائیوں اور آریہ ساجیوں کے مقابلے میں ایک کامباب کوشش معلوم ہوتی ہے لیکن بقول اپو الحن ندوی اس ضخیم دفتر میں کوئی نادر علمی تحقیقی اور مسجیت کے ماخذ اور اس کی قدیم کتابوں اور اس کے اسر ار وحقائق سے اس طرح واقفیت نہیں نظر آتی جو "اظہار الحق"ازالة الاوہام" کے مصنف رحمت اللہ کیرانوی یا مولانا محمہ قاسم نانوتوی کے ہاں موجو د ہے۔ بہر حال اس کتاب کی اشاعت نے مر زاصاحب کو د فعتاً قادیان کے گوشتہ گمنامی سے نکال کرشیر ت کے منظر عام پر کھٹر اکر دیا۔ 🛚 موصوف کاکسی دوسرے مصنف سے اخذ کر دہ یہ بیان اس بات کی غمازی کر رہاہے کہ موصوف نے جتنی آئ گھی "براہین احمد یہ" کے مضامین سے حاصل کی ہے اس کے مطابق "براہین احمد یہ" ایک کامیاب کوشش ہے جو مر زاصاحب کو گوشہ گمنامی سے زکال کرشہرت کے منظر عام پر لاتی ہے۔ مگر اپنی بات پر نہ معلوم انہیں بھر وسہ کیوں نہیں ہے۔ اِس کو دوسر ارنگ دینے کے لئے سند لاتے ہیں تو ابو الحن ندوی سے اور موصوف الی بات کو اٹھاتے ہیں جس کابراہین احمد یہ کے دائرہ کار سے براہ راست کو کی تعلق نہیں مثلاً مسجیت کے مآخذاوراس کے قدیم مآخذہ واقفیت بلکہ براہین احمدیہ تو قر آن مجید کا کلام اللی اور مکمل کتاب اور بے نظیر ہونااور آنحضرت مُثَاثِیجُمُ کا اپنے دعویٰ نبوت ورسالت میں صادق ہوناہے جبکہ ایک بات کتاب سے لا تعلق ہے اس کا مطالبہ بھی اس سے کر کے اُسے بایہ ُ اسناد سے گرا کر رحمت اللّٰہ کیر انوی ایسے مصنف کو مقابلے پر لاتے ہیں۔ (مولوی رحمت اللّٰہ کیر انوی مرحوم کے بارے میں ایک الگ مضمون میں اندراج کیاجائے گا۔ انشاءاللہ تعالی۔موصوف مولوی رحمت اللہ کیرانوی مرحوم حیات مسیح کے قائل تھے اور مسیح ومہدی کی آمد ثانی کے قائل تھے۔ ملاحظہ ہو آپ کی کتاب"اظہار الحق"وغیرہ جبکہ حضرت مر زاصاحب کوخو د دعویٰ مسحیت ومہدویت تھا) مولوی ابوالحسن ندوی صاحب تومسیحیت کے قدیم ماخذ کی بھول تعلیوں میں گم ہیں کیا حضرت مسیح علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی اور مآخذ ہو سکتاہے۔ جن کے بارے میں حضرت مر زاغلام احمہ قادیانی تحریر کرتے ہیں۔اس عاجز کی فطرت اور مسے کی فطرت باہم نہایت ہی متثابہ واقع ہوئی ہے۔ گویاا یک ہی جوہر کے دو ککڑے یاا یک ہی در خت کے دو کھل اور بحدی اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتباز

مولوی ابوالحن ندوی صاحب کو جوعناد حضرت مر زاصاحب سے ہے اس کا جابجاذ کر کرتے ہیں۔ موصوف بر ابین احمد یہ کے ضمن میں تحریر کرتے ہیں کہ "مر زاصاحب نے ملک کے دوسرے اہل علم اور اہل نظر حضرات اور مصنفین سے ہی کتاب کے موضوع کے سلسلہ میں خطو کتابت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے خیالات اور مضامین بھیجیں جن سے اس کتاب کی تصنیف میں مد دلی جائے۔ جن لوگوں نے ان کی اس دعوت کو قبول کیاان میں مولوی چراغ علی صاحب بھی تھے۔ جو سرسید کی بزم علمی کے ایک اہم رکن تھے۔ مر زا

صاحب نے ان کے مضامین و تحقیقات کو بھی شامل کتاب کیا"۔

اگرچہ یہ دعویٰ بلاد لیل ہے گرمولوی ابوالحس ندوی صاحب کی اس تحریر کواگر درست سمجھا جائے کہ حضرت مرزاصاحب نے مولوی چراغ علی کے مضامین و تحقیقات کو بھی شامل کیا توابوالحس صاحب ندوی کے حوالے سے لکھی گئی پہلی تحریر کا بطلان ہوجا تا ہے۔ ندوی صاحب تو جناب مرزاصاحب کی تحریر کی شان کو تو گرانا چاہتے ہیں مگر مولوی چراغ علی صاحب کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اس طرح تو مولوی ندوی صاحب این باتوں میں تناقض کا شکار ہوجاتے ہیں۔ چلئے کہیں تو کوئی تقابلی مقابلہ ہی درج کر دیا ہو تا کہ لوصاحب! یہ وہ مقام ہے جس سے مدد لینا ثابت ہے جو مولوی چراغ علی کا اسلوب ہے اور ان کی فلال کتاب میں درج ہے۔ گر ایبا آئے تک کی کو ثابت کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی مگر مولوی ابوالحین ندوی صاحب نے اس کا دائرہ صرف مولوی چراغ علی تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ بہت کرنے کی توفیق ہی شریک کو بھی شریک کردیا مگر کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں دیا۔ یہ فقط الزام تراثی ہے جو بلاد لیل ہے!

"یہ دلچے پات ہے کہ مہدوی عقیدے کے بیروکاروں نے کم و بیش سارے بر عظیم میں خواہ وہ راجستھان میں "دائرہ کے مہدوی" ہوں۔ اردوزبان ہی کو این اظہار کا وسیلہ بنایا ہے۔ بہی عمل بیسویں صدی کے بنی بر وتی اردوزبان میں نازل ہوتی تھی 11 جمیل جالی صاحب کی خفر نہی فرقے احمدی ( قادیانی ) کے ہاں بھی ماتا ہے۔ جس کے بانی پر وتی اردوزبان میں نازل ہوتی تھی 11 جمیل جالی صاحب کی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بارے میں یہ بات درست تو ہے مگر ادھوری آپ کو وجی والبهام صرف اردو میں ہی نہیں ہو جو تے جہدا کہ البہام الیہ صاحب کی ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ چند ایک البہام الیہ ہے ہی آپ کی کتب میں مرقوم ہیں ہو تو تھے۔ یہاں تک کہ چند ایک البہام الیہ ہے ہی آپ کی کتب میں مرقوم ہیں ہو تو تھے۔ یہاں تک کہ چند ایک البہام الیہ ہی آپ کی کتب میں مرقوم ہیں ہو تو تھے۔ یہاں تک کہ چند ایک البہام "بادشاہ تیرے کپڑوں ہے برکت ڈھونڈیں کے الفاظ ہی نہیں بلکہ خود مر زاصاحب نے لکھ دیا کہ اس البہام کی سمجھ نہیں گی۔ مثلاً اردوالبهام "بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ گاری البہام آئی شیل گویو اللہ ہی ہیں مثلاً " یکی ایلی الماسبقانی" تھی البہام کی صحمہ کے اندرائ کا صرف یہ مقصد ہے جو کہ جمیل جائی صاحب کے تال تی الردو کے حوالہ سے درئ کیا گیا ہے کہ جناب مرزاصاحب نے یہ کتاب فیضان البی کے مقصد ہیں مرزاصاحب نے یہ کتاب فیضان البی کی فوری سمجھ نہیں آئی ہو گیا وہ تین کو قبیم ہو گا اور دل کا طلم ہو گا اور علوم ظاہری وہ بطی کی پیدائش کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔۔۔۔۔ "وہ خت ذہیں وقبیم ہو گا اور دل کا طلم ہو گا اور علوم ظاہری وہ باطنی طور پر اصل لینی جائی گیا ہے کہ بیس آئی حالت میں تحریر ہوئے اور صداحت اور سیائی فیر کر میت دلیل ہے اور بناوٹ کے اصول کے خلاف ہے اس سے قدرتی طور پر اصل لینی عدائے تعالی نے بتائے عین اُئی حالت میں تحریر جس حالت میں خدائے تعالی نے بتائے عین اُئی حالت میں تحریر ہوئے اور صداحت اور سیائی کا کہ اس یہ گور پر حتے اور صداحت اور سیائی کی دو تھی ہوتا ہوتی کی ہوت ہوتے ہوئے گا

## 6-7- براہین احمدیہ: حفزت تھیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی کی تصدیق براہین احمدید

پیرا 1-5 میں مذکور کتابوں کے جواب میں حضرت حکیم الامت مولوی نور الدین صاحب نے تصدیق براہین احمد یہ جلد اول اور دوم لکھیں۔ مصنف مذکور کے بارے میں اوپر ذکر آچکا ہے کہ کچھ لو گول نے آپ کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ آپ نے براہین احمد یہ کی تصنیف میں مدد دی تھی۔ جو اور حجوٹ کی طرح ایک خود تراشیدہ افسانہ ہے و گرنہ حقیقت سے اس کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت مر زاصاحب کے ایک اور مرید مولوی ابور حمت حسن نے مطبع المطابع شہر میر ٹھ سے تکذیب براہین احمد میہ کے رد میں دو کتابیں لکھیں جن کے نام ہیں۔ "رُد تکذیب براہین احمد میہ عرف وید و قر آن کا مقابلہ" اور تہذیب المکذبین جو 1900ء اور میں دو کتابیں لکھیں۔ کتب مذکورہ کے مضامین کے مقابلہ وموازنہ کا میہ موقعہ نہیں۔ بہر کیف براہین احمد میہ کی تصنیف سے متعلق ہونے کی وجہ سے بطور ریکارڈ لکھ دیا گیا ہے۔

## 7-7- تحريرات حضرت مرزاغلام احمد قادياني صاحب: آراء سيدو قار عظيم، اور مولانا ابوالكلام آزاد

حضرت مر زاصاحب کی تحریرات مندرجہ "کشتی نوح" سے متاثر ہو کر اردوادب کے ایک بہت بڑے نقاد جناب و قار عظیم نے ایک روز کلاس روم میں کہا کہ مر زاغلام احمد صاحب کی تحریر کسی ہم عصر سے کم نہیں لیکن ہم تعصب کی وجہ سے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ وقت قریب ہے کہ ادب میں سے تعصب نکال کر ادبی تصنیفات کا جائزہ لیا جائے گا۔ 17 مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مر زاصاحب سے اس قدر متاثر تھے کہ آپ کی وفات پر لاہور سے بٹالہ تک آپ کے جنازہ کے ساتھ احتر اماً ساتھ آئے۔ اور آپ کو اسلام کا فتح نصیب جرنیل قرار دیتے تھے۔

## 8-7- قبول احمدیت اور اہالیان حیدر آباد د کن (فرود گاہ مولوی چراغ علی صاحب) بہ ثبوت صداقت براہین احمد بیر

یہ کتاب یقینامولوی چراغ علی کے پاس حیدر آباد دکن بھی بحیثیت مالی معاون (اور اس کابراہین احمد یہ میں اندراج بھی ہے۔ جس کااو پر ذکر آچکا ہے) پہنچی ہوگی کیونکہ آپ اس کے خریداروں میں سے تھے اور حیدر آباد دکن کے لوگوں میں سے آپ کے ابتدائی قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعدد شامل تھی۔

مثلاً حضرت مولوی ابوالحمید صاحب جو حیدر آباد کی ہائی کورٹ کے وکیل تھے اور سرکار حیدر آباد کے وظیفہ یاب بھی تھے۔ آپ کے پاس جب براہین احمد یہ کی اشاعت کا اشتہار پہنچاتو آپ کو اور آپ کے دوستوں میں تحریک پیدا ہوئی کہ اس کتاب کو شائع کرناچاہئے۔ مر زاصادق علی بیگ صاحب استاد ملازم نواب سروقار الامراء بہادر مدار المہام سرکار عالی ریاست حیدر آباد نے براہین احمد یہ کی اشاعت کا تذکرہ نواب صاحب سے کیا۔ نواب صاحب نے براہین احمد یہ کی اشاعت کے لئے ایک سوروپیر دیا تھا۔ (براہین احمد یہ حصہ اول صفحہ سم پریا نیج میں نمبر پر عالی مراتب خرید اروں میں ایک نام جناب نواب مکر م الدولہ بہادر حیدر آباد کا بھی ہے)

جب براہین احمد یہ حجب کر آئی تواس کے پڑھنے سے آپ بے حد متاثر ہوئے۔اس کے بعد "فتح اسلام" اور "تو فتیح مرام" پڑھی تو آپ کے احباب میں سے مولوی مر دان علی صاحب نے حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام (مر زاغلام احمد صاحب قادیانی) کو لکھا کہ ممیں نے اپنی عمر کے پانچ سال کاٹ کر آپ کے نام لگا دیئے اور مولوی ظہور حسین صاحب اور مولوی غضفر علی صاحب نے حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کی مالی معاونت کی۔

حضرت منثی نصیر الدین صاحب لونی۔ آپ ریاست حیدر آباد کے ریونیو بورڈ کے پیشکار تھے (اِس ریاست میں مولوی چراغ علی فنانشل سیکرٹری حیدر آباد د کن تھے)

مولوی صفدر حسین صاحب ریاست حیدر آباد دکن میں مہتم تغییرات تھے۔ جب حیدر آباد دکن کے افسر امور مذہبی امور مولوی انوار الله خان صاحب نے حضرت مرزاصاحب کی کتاب "ازالہ اوہام" کے بارے میں ایک کتاب "انوار الحق" لکھی تومولوی صفدر حسین صاحب نے اس پر تنقیدی نظر ڈالی وغیرہ و غیرہ و <u>18</u> مولوی صفدر حسین صاحب کے حالات میں حضرت مر زاصاحب کی ایک کتاب پر حیدر آباد دکن کے افسر امور مذہبی کی کتاب کا بھی ذ کرہے تو یہ ایک اچھامو قع تھا کہ مولوی عبد الحق صاحب کے اعتراض کواٹھایا جا تا اور مولوی چراغ علی کے نام خطوط کوبطور ثبوت پیش کیاجا تالیکن کوئی صاحب ثبوت کے ساتھ یہ اعتراض پیش نہ کر سکے۔ اول تو یہ بات بیر بے سے موجود ہی نہ تھی اور اگر کوئی شائیہ بھی ۔ گزر تاتویہ صاحبان اس موقعہ کو خالی نہ جانے دیتے۔ لیکن مولوی عبد الحق صاحب نے اسے بعد میں خواہ تھونے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لیکن مولوی چراغ علی پاکسی دیگر شخص نے اس قتم کے الزامات آٹِ کے بارے میں نہیں لگائے تھے۔ اور نہ ہی مولوی چراغ علی نے کسی سے کسی قشم کی براہین احمد یہ کی تصنیف میں مدد کا ذکر کیا جبکہ مولوی جراغ علی اس کتاب کی حصہ اول تا چہارم اشاعت 1880ء- 1884ء کے بعد 1895ء تک پندرہ سال تک زندہ رہے۔ اور اُن (مولوی چراغ علی) کے باس حضرت مر زاصاحب کاوہ خط بھی موجود تھا جس میں آپ نے مولوی چراغ علی کو لکھا تھا کہ "سومیر اارادہ ہے کہ اس تحقیقات اور آپ کے مضمون کو بطور حاشیہ کتاب کے اندر درج کر دوں گا۔"<del>19</del> واضح رہے کہ "براہین احمدیہ" ہر جہار حصص کے گیارہ حاشے ہیں۔مولوی چراغ علی کو کو نسی مشکل درپیش تھی کہ موصوف نے حضرت مر زاصاحب کے ان گیارہ حاشیوں میں سے اپنے بھجوائے گئے مضمون کی نشاند ہی نہ کی! جبکہ ایک اپیاموقعہ پیدا بھی ہواجب حضرت مر زاغلام احمر صاحب قاد مانی کے سلسلہ بیعت میں داخل ہونے والے حیدر آباد د کن کی ہائی کورٹ کے ایک و کیل مولوی سید محمد رضوی صاحب نے جو نظام حیدر آباد دکی پھو پھی صاحبہ کی جائیداد کے منصر م تھے۔۔ حضور نظام کی پھو پھی زاد ہمشیرہ نے اپنی والدہ کی تحریک پرسید رضوی صاحب سے نکاح کر لیا۔ جب حضور نظام کو اس کا علم ہوا۔ تو انہوں نے اس کوسخت ناپیند کیااور نواب سیدرضوی صاحب کوحیدر آباد سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بینانچہ سیدرضوی صاحب بمبئی جلے آئے۔۔۔ اور پر یوی کونسل (لندن) میں مقدمہ دائر کر کے رضوی صاحب کی ہوی کواس کی والدہ کی جائیداد اور ملکیت کاور ثہ دلانے کا دعویٰ کیا گا\_\_\_گ

اس موقعہ پر مولوی چراغ علی / چراغ علی کی اولاد / حضور نظام کے دیگر کارندے حضرت مر زاصاحب کے ند کورہ بالاخط کو سامنے لاکر اور اُن مقامات کی نشان دہی کرکے اس موقعہ سے فائدہ اٹھا سکتے تھے جو اگرچہ از رُوئے شرع کوئی ایسی بات نہ تھی لیکن حضور نظام کی ناپندیدگی کی وجہ سے حضور نظام کی حمایت کا ایک موقعہ تھا۔ لیکن کوئی بھی سامنے نہ آسکائس کی وجہ شبوت کی عدم دستیابی ہی ہو سکتی ناپندیدگی کی وجہ سے حضور نظام کی خوشنودی کے لئے ان لوگوں کے لئے ایک بہت عمدہ موقعہ میسر تھا۔ اور بعد میں آنے والوں نے مکھی پر مکھی مارتے ہوئے بلاسو سے سمجھے اُس غلط اور بے بنیاد بات کو دوہر او یاجو اُن کی بھی دیانت وصیانت پر ایک داغ ہے۔ دراصل بات صرف مالی معاونت کی ہے جس کا ذکر اس مضمون میں پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ مولوی چراغ علی کے علاوہ بھی بہت سے مالی معاونین سے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو را تم السطور کا مضمون "تذکرہ بر امین احمد سے کے مالی معاونین کا" مطبوعہ ماہ نامہ "انصار اللّٰد" ربوہ، فروری 1998ء۔ کے لیے ملاحظہ ہو را تم السطور کا مضمون "تذکرہ بر امین احمد سے کے مالی معاونین کا تب بر امین احمد سے میں فرما یا کہ:

"جب تک صفحہ روز گار میں نقش افادہ اور افاضہ اس کتاب کا باقی رہے گا ہریک مستفیض کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے۔"

محولہ بالا مضمون براہین کے مالی معاونین کے سلسلے میں راقم السطور کا ایک اور خصوصی مضمون ملاحظہ ہو"براہین احمدیہ اور نواب صدیق حسن خان "مطبوعہ ہفت روزہ "سیر روحانی" جولائی، اگست 2000ء اور ماہ نامہ "خالد" ربوہ ستمبر 2000ء۔

## 9-7- ح**صرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعودٌ اور ترکی حکومت** مولوی چراغ علی صاحب نے اپنی کتاب

"The Proposed political, legal and social Roforms, in the ottoman Empire and other Mohammadan States"

كاردوترجمه "اعظم الكلام في ارتقاءالاسلام"

"پروپوزڈ پولیکل، لیگل اینڈ سوشل ریفار مز انڈر مسلم رول" کیا۔ جبکہ مولوی عبدالحق صاحب نے اس کتاب کے مقدے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ "ایک ایسے عالم شخص کے قلم سے ایسے مضابین کا نکلنا ایک تعجب خیز امر ہے۔ خاص کر دولتِ عثانیہ کے خلاف پادری صاحب نے بہت کچھ زہر اگلا ہے اور وہ ہر گزید نہیں چاہتے کہ اس کا وجود پورپ میں باقی رہے ۔۔۔ "21 اور اصلاحات کے لفظ سے ۔۔۔ مولوی صاحب مرحوم کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ اسلام ترقی اور اصلاح کا مائع نہیں ہے اور خلیفہ وقت بلحاظ اقتضائے زمانہ پولیٹکل اور سوشل امور میں جدید اصلاحات کے جاری کرنے کا مجاز ہے 22 ۔۔۔ وہ کون سے ذرائع ہیں جوان کی ترقی کا باعث ہو سے ہیں اس کتاب کر موضوع اور مولوی صاحب کے مقصد سے خاری کر نے کا مجاز ہے جاری کو اور اصلاحات کے مقصد سے خاری قرار دیتے ہیں اس کتاب ہے لیکن مولوی عبدالحق صاحب بجائے اِس کاذکر کرنے کے اُلٹا اِسے چراغ علی صاحب کے مقصد سے خاری قرار دیتے ہیں!؟" " ہے لیکن مولوی عبدالحق صاحب بجائے اِس کاذکر کرنے کے اُلٹا اِسے چراغ علی صاحب کے مقصد سے خاری قرار دیتے ہیں!؟" مقلد نہیں ہیں۔ خلفائے ڈراشدین ان نہ اہب فقہ سے پہلے گزرے ہیں اور بعد کے خلفاء زمانے میں مختلف ممالک اسلامیہ میں مختلف مقالی اسلامیہ میں مختلف فقہی تغیر و تبدل ہوتے رہے ہیں اور اس لیے سلطانِ روم ہو حیثیت خلیفہ کے موجودہ ضروریات و حالات کے مطابق ضروری تبدیلیاں فقہی تغیر و تبدل ہوتے رہے ہیں اور اس لیے سلطانِ روم ہو حیثیت خلیفہ کے موجودہ ضروریات و حالات کے مطابق ضروری تبدیلیاں کیناپر مصنف نے اپنی کتاب کو سلطان عبدالحمید خان کے نام سے معنون کیا تھا۔ " کیا کیناپر مصنف نے اپنی کتاب کو سلطان عبدالحمید خان کے نام سے معنون کیا تھا۔ " کیا کین مولوی عبدالحق صاحب نے یہ انتساب ترجے میں درج نہیں کیا!

یہ ترجمہ انگریزی عبارت کے لحاظ سے "سلطنت ترکی اور دیگر مسلمان ریاستوں میں مجوزہ سیاسی، قانونی اور معاشر تی اصلاحات بتا ہے۔ نا معلوم اس ترجے میں کس بات کی پر دہ داری کی گئی ہے اور ترکی سلطنت کے الفاظ کو حذف کر دیا گیا ہے!؟ جبکہ اس کا انتساب انگریزی متن میں جو اصل کتاب ہے اس طرح درج کیا گیا ہے:

Dedicated to His Imperial Majesty The Sultan-us-Salatin; and Khaqan-ul-Khawaqin; Malih-ul-Bahrain; and Baki-ul-Barrain; Imam-ul-Muslimeen; and Ameer-ul-Mumineen; Khalifa and Sultan Abu-ul-Hameed Khan; The sultan of Turchey and its dependencies.

لیکن اس انتساب کو بھی اُر دوتر جے کا حصہ نہیں بنایا گیا!

یہ بات تو واضح ہے مولوی چراغ علی صاحب سلطنت ترکی سے حد درجہ وابشگی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ترکی سلطنت کے متعلق حضرت مرزاصاحب کے کیا خیالات تھے اُن کے بارے میں بھی چند سطور لکھی جاتی ہیں تا کہ اس پہلوسے بھی حضرت مرزاصاحب اور مولوی چراغ علی صاحب کے خیالات کا مقابلہ ہو سکے۔ پہلے ہم صرف عناوین کی حد تک زیر نظر کتاب میں سے مولوی چراغ علی صاحب کے تحریر کر دہ ترکی حکومت سے متعلق امور پر نظر ڈالتے ہیں۔مثلاً

نمبر فقره 24 "مجلًا" پاڻر کش سول کو ڈمجر به 1197ھ صفحہ نمبر 66

25 ٹر کی عدالتوں میں مسکلہ شہادت غیر مسلم کی بحث صفحہ 67

29 گر جامیں گھنٹے بجانے کی ممانعت صفحہ 74

30 فقه اسلامی اور گر جاؤں کی تغمیر صفحہ 76

33 تنقیح احادیث دربارهٔ گر جاصفحه 77

34 قرآن میں گر جاؤں کی تغمیر کے خلاف کوئی حکم نہیں صفحہ 79

35 عیسائی عہدوں سے بھی محروم نہیں رکھے گئے صفحہ 79

36 تركون كى قابل تقليد مسامحت صفحه 80

37 تركى مسامحت كى چند مثاليس صفحه 81

38 تركى ترقى يذير تهذيب وشائتنگى صفحه 82

39 یورپ میں روس کے مقابلہ میں ترک زیادہ پیند کیے جاتے ہیں صفحہ 84

49 گورنمنٹ ٹر کی کی مذہبی آزادی پر سائر س ہملن کی رائے صفحہ 94

50 ٹر کی سلاطین نے سزائے ارتداد کومو قوف کر دیاصفحہ 95

54 وہ قلیل ٹکس جو عیسائی رعایاٹر کی سلطنت کو دیتی ہے صفحہ 101

55 نوجی خدمت سے عیسائیوں کامش (کذا۔ مشنی ) ہونااور اس سے گور نمنٹ ٹرکی کو

نقصانات صفحه 101

66 پروفیسر پورٹر کی رائے ترکی مسالت پر صفحہ 123

67 حارلس وليمس كى رائے تركى مسالت پر صفحہ 127

68 پروفیسر جیمز کی رائے ارض روم کے قبضہ کے متعلق صفحہ 127

70 تركى ميں غير ملكي مداخلت صفحه 129

74 آرمینی ترکی کوروس پر ترجیح دیتے ہیں صفحہ 132

78 تركول اور آرمينيول ميں منافرت صفحه 137

81 ترکی میں غیر مسلم رعایا کے حقوق کی غیر مساوات بذریعہ فرامین مو قوف کر دی گئی ہے . . . .

صفحه 161 وغير ه وغير ه

ان امور کی افادیت سے انکار نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ترکی سلطنت کے متعلق کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ حضرت مسے موعود و مہدی آخر الزمان حضرت مرزاغلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنی ایک کتاب 1892ء میں درج فرماتے ہیں: "اور حدیثوں کی رُوسے بھی ثابت ہو تاہے کہ مہدی کے ظہور کے وقت ترکی سلطنت بچھ ضعیف ہو جائے گی اور عرب کے بعض حصوں میں نئی سلطنت کے لیے کچھ تدبیریں کرتے ہونگے اور ترکی سلطنت کو چھوڑنے کے لئے تار ہوں گے۔ سویہ علامات مہدی موعود اور مسج موعود کی ہیں جس نے سوچناہو سوچے۔"<del>25</del>

نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعض احادیث سے استنباط کر کے حضرت مرزاغلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی نے جو پیشگو کی بیان فرمائی تھی اس کا ظہور بھی بفضل خداحرف بحرف بوراہو گیا ہے۔ جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں حضرت مولوی شیر علی صاحب بی۔ اے متر جم قر آن شریف یہ زبان انگریزی اینے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

"یہ 1892ء کا واقعہ ہے کہ آپ نے اس پیشگوئی کو شائع فرمایا۔ اور موجودہ جنگ کے دوران اس کی صدافت پایہ ثبوت کو پہنچ گئی۔ اس طرح کہ سر زمین حجاز میں حکمت الہی سے نئی حکومت قائم ہو گئی۔ مکہ معظمہ اس کا دار الخلافہ قرار پایا اور شریف مکہ اس جدید سلطنت کا تاحدار۔"<u>26</u>

وہ پیشگوئیاں جو حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانیؓ نے ترکی سلطنت کے متعلق فرمائیں اور جو پوری بھی ہو پھی ہیں۔ چنانچہ از انجملہ آپؓ نے حسبِ ذیل پیشگوئی 4 جنوری 1904ء کو شائع کی تھی جور یو یو آف ریلیجنز جنوری 1904 نیز اخبار الحکم وہدر میں چھی تھی: غُلِبَتِ اللَّرُوهُ۔ فِی اَذْنَی الْأَرْض وَ هُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَدُ غُلْبُوْنَ ''۔

ترجمہ: رومی سلطنت والے ایک قریب کی سر زمین میں مغلوب ہو جائیں گے مگر اپنی شکست کے بعد جلد ہی غالب آ جائینگے۔ اس کے ٹھیک چار سال بعد احمد علیہ السلام نے ایک اور پیشگو کی بتاری ٹی 2 جنوری 1908ء شائع فرمائی جو حسب ذیل تھی: وَ هُمْ مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَدُنْ خُلْمُوْنَ

ترجمہ: اور وہ غلبہ پانے کے بعد جلد ہی مغلوب ہو جائیں گے۔

یہ پیشگوئی نہایت صفائی کے ساتھ لفظ بلفظ پوری ہو گئی ہے۔ اس کا پہلا حصہ تو جنگ بلقان میں پورا ہوا جبکہ ترکوں کو تھریس میں ٹھیک ٹھیک الفاظ پیشگوئی نہایت صفائی کے ساتھ لفظ بلغاریوں کے ہاتھ سے شکست فاش پہنی ۔ تھریس کی سرز مین ترکی دارالخلافہ کے قریب ہی واقع ہے اور یہی پیشگوئی میں مذکور تھا کہ وہ (ترک)"ادنی الارض" میں مغلوب ہو جائیں گے۔ اب پہلی پیشگوئی کا دوسر احصہ پورا ہونا ہنوز باقی تھا یعن یہی پیشگوئی میں مذکور تھا کہ وہ (ترک)"ادنی الارض" میں مغلوب ہو جائے گا۔" وہ اس طرح پورا ہو گیا کہ جولائی 1913ء میں ترک اور بانویل اور بعض دیگر مقامات پر از سر نو قابض ہوگئے۔

دوسری پیشگوئی: دسمبر 1915ء میں دول متحدہ کی افواج گیلی پولی سے واپس ہوئیں پھر آخر اپریل کوت کی قلعہ نشین سپاہ نے تر کول کے ہتھیار ڈال دیئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی شکل میں دوسری پیشگوئی کا حصہ اول پوراہوا۔ جو تر کول کی فتح پر مشتمل تھا۔
اس دوسرے حصہ میں جن واقعات کی قبل از ظہور خبر دی گئی تھی وہ کس طرح و قوع میں آئے اور پیشگوئی کی سپائی کا ثبوت ہوئے۔
اول تو مارچ 1917 میں تنخیر بغداد نے پیشگوئی کے اس حصہ کونہایت وضاحت سے پورا کیا۔ پھر دسمبر 1917ء میں بیت المقدس کی تنخیر نے۔ گویا جیساتر کول کو دو نعمتیں اور کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں اس طرح ضروری تھا کہ ان کو شکستیں بھی دو نصیب ہوں تا کہ پیشگوئی بالکل صفائی سے پوری ہو۔

مئ 1897ء میں حسین کامی نام ایک ترکی سفیر حضرت اقد س مرزا غلام احمد صاحب قادیانی میج موعود ی شرف ملاقات حاصل کرنے قادیان آیا۔ آپ ی نام ایک ترکی سفیر حضرت اقد س مرزا غلام احمد صاحب و آفات سے مطلع و متنبہ فرمایا جو گور نمنٹ ٹرکی کے واسطے مقدر تھیں۔ آپ نے حسین کامی کو بتلایا کہ جھے کشفی طور پر معلوم ہوا ہے کہ سلطان روم کے ارکانِ سلطنت کی حالت اچھی نہیں اور موجودہ حالات میں انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضرت کی اس صاف گوئی سے سفیر مذکور چڑ گیا اور ایسا بگڑا کہ قادیان سے لوٹ کر لاہور کے ایک اخبار میں اس نے ایک مضمون آپ کے خلاف چھپوایا جس میں حضرت مسیح موعود کے خلاف بدگوئی اور دل آزار کلمات سے خوب ہی دل کا بخار نکالا تھا۔ اس پر حضرت اقد س نے ایک اشتہار شائع فرمایا۔ اس کے چند مقامات کا اقتباس یہاں بے محل نہ ہو گا۔ چنانچہ آب فرماتے ہیں:

"اس ترکی سفیر کے سامنے جو قادیان آیا تھا۔ میں نے کئی اشارات سے اس بات پر بھی زور دیا کہ رومی سلطنت خدا کے نزدیک کئی باتوں میں قصور وار ہے اور خدا تپجی تقویٰ اور طہارت اور نوع انسان کی ہمدر دی کو چاہتا ہے اور روم کی صالتِ موجودہ بربادی کو چاہتی ہے۔ توبہ کرو تانیک پھل پاؤ۔ گر میں اُس کے دل کی طرف خیال کر رہا تھا کہ وہ ان باتوں کو بہت ہی برامانتا تھا۔ اور بیرایک صرح کے لیے کہ دوم کے اجھے دن نہیں ہیں اور پھر اس کا برگوئی کے ساتھ واپس جانا بید اور دلیل ہے کہ زوال کے علامات موجود ہیں... میں نے یہ بھی اُس کو کہا کہ خدا نے بہی ارادہ کیا ہے کہ جو مسلمانوں میں مجھ سے علیحہ ہ رہے گا وہ کا ٹا جائے گا۔ باد شاہ ہو یا غیر باد شاہ۔ اور میں خیال کر تا تھا کہ یہ تمام باتیں تیر کی طرح اس کو گئی تھیں اور میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو پچھ خدا نے الہام کے ذرایعہ فرمایا تھاوئی کہا تھا۔"

اسی اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الہام الٰہی کی بناپر اپنے کچھ خیالات ظاہر فرمائے تھے جو حسب ذیل ہیں: "سلطان روم کی سلطنت کی حالت اچھی نہیں ہے اور میں کشفی طریق سے اس کے ارکان کی حالت اچھی نہیں دیکھتا اور میرے نزدیک ان حالتوں کے ساتھ انجام اچھا نہیں۔"

ایک اور مقام پر حضرت اقدس فرماتے ہیں:

"باد شاہ اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کہلا کر بھی خدا کی طرف سے بے پروائی اچھی بات نہیں۔ مخلوق سے اتناوُر ناکہ گویا خدا کو قادر ہی نہیں سمجھنا۔ یہ اک قشم کی سخت کمزوری ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حافظ الحریین ہے مگر ہم کہتے ہیں:

## حرمین اس کی حافظ ہے

حرمین کی برکت اور طفیل سے اب تک وہ بچا ہوا ہے۔ جو مذہبی آزادی اس ملک میں ہمیں نصیب ہے، وہ مسلمان ممالک میں خود مسلمانوں کو بھی نصیب نہیں۔"

یہ امر قابل غور ہے کہ جب سے مکہ معظمہ تر کوں کے ہاتھ سے نکلاہے تب ہی سے ان کا زوال شر وع ہوا ہے۔ جس کا ایک عبرت خیز نتیجہ تو یہی دیکھ لیجئر کہ وہ بغداد اور پر وشلم جیسے اہم مقامات بھی کھو ہیٹھے ہیں۔

پھر آپؓ نے ( یعنی حضرت مر زاصاحب مسیح موعود ً) اپنی کتاب الھدیٰ مطبوعہ 1902ء کے صفحہ 29 پر تحریر فرمایا کہ:

ترجمہ عربی عبارت: اور جو خدمت اُن کے سپر دہوئی تھی اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ کیا تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ اسلام کے خلیفے ہیں۔ ایسا نہیں بلکہ وہ زمین کی طرف جھک گئے ہیں اور پوری تقویٰ سے اُنہیں کہاں حصہ ملاہے۔
اس لئے ہر ایک سے جو اُن کی مخالفت کیلئے اُٹھ کھڑا ہو شکست کھاتے ہیں اور باوجود کثرت لشکروں اور دولت اور شوکت کے بھاگ نگلتے ہیں۔ اور بیرسب اثر اسی لعنت کاجو آسمان سے ان پر برستی ہے۔"

آگے چل کران کے بُرے حال اور بدانجام کی نسبت فرماتے ہیں کہ:

ترجمہ عربی عبارت: اور ایسی خیانت اور گمر ابی کے ہوتے انہیں کیو نکر خداسے مدد ملے۔ اس لئے کہ خدا اپنی دائی سنت کو تبدیل نہیں کر تا اور اس کی سنت ہے کہ کافر کو تو مد دیتا ہے پر فاجر کوہر گز مد د نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ نصر انی بادشاہوں کو مد دیل رہی ہے اور وہ ان کے حدول اور مملکتوں پر قابض ہورہے ہیں اور ہر ایک ریاست کو دباتے چلے جاتے ہیں۔"

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کامندر جہ ذیل انذاری اعلان بھی جوانہی ترکوں کے متعلق ہے قابل غور ولا کُق توجہ ہے: ترجہ عربی عبارت: کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ حربین شریفین کے خادم اور محافظ ہیں ایسانہیں بلکہ حرم انہیں بچارہا ہے اس لئے کہ وہ اسلام اور رسولِ خدا کی محبت کے مدعی ہیں اور اگر وہ سچی توجہ نہ کریں تو سزا سرپر کھٹری ہے۔"<del>27</del> نوٹ: (ترکوں سے متعلق درج بالا مضمون حضرت مولوی شیر علی صاحب کے محولہ بالا مضمون سے خلاصةً درج کیا گیا ہے) سویہ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام (مرزا غلام احمد صاحب قادیانی) کی ترکی سلطنت کی نسبت تحریرات جن کے بالمقابل مولوی

سویہ ہیں حضرت نے موعود علیہ السلام (مرزاغلام احمد صاحب قادیانی) کی ترکی سلطنت کی نسبت تحریرات جن کے بالمقابل مولوی چراغ علی کے خیالات بھی درج کر دیئے گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر مولوی چراغ علی صاحب کی زندگی میں ہی سامنے آگئے سے لیکن موصوف نے اُن کے بارے میں بھی بھی زبان نہ کھولی تھی۔ بلکہ خود مصنف و متر جم (مولوی چراغ علی اور مولوی عبدالحق) کو تسلیم ہے کہ "پہلے چار یاپانی خلفائے راشدین کہلاتے ہیں اور اُن کے بعد کے خلفائے جور، یا "ملک عضوض" سے … "28 تو پھر ترکی سلطنت کے خلفہ "ملک عضوض" کے خلیفہ "ملک عضوض" کے دائرے سے باہر کیسے رہ سکتے تھے ؟ آنحضرت مَن اللّٰهُ عَلَی کی پیشگو کیوں کے مطابق ترکی سلطنت کے "ملک عضوض" کو مہدی موعود حضرت مرزاغلام احمد قادیانی کی بعث پر ترکی سلطنت کو ضعیف ہونا تھا اور ایساہی ہوا جیسا کہ اوپر بالتفصیل عضوض" کو مہدی موعود حضرت مرزاغلام صاحب کی ترکی سلطنت کے بارے میں تحریرات خدائی منصوبے کا حصہ ہیں جبہہ مولوی چراغ علی صاحب کے خیالات د نیاوی ہیں جبہیں اس کو چے کی ذرا بھی خبر نہیں ہے پھر اُن سے نقابل کیو نکر ممکن ہے ؟ یہ تو فقط مولوی عبدالحق صاحب کی دراز نفسی (آلاد نے والی تحریف الله تر کیاں مولوی جراغ علی صاحب کا کل مبلغ علم وصاحب کی دراز نفسی (آلاد نے والی تو والی ایس اور ایس احمد یہ اور کہاں مولوی جراغ علی صاحب کا کل مبلغ علم وصاحب کی دراز نفسی (آلاد نے والی تو والی ایس اور اہی ناحمد یہ اور کہاں مولوی جراغ علی صاحب کا کل مبلغ علم وصاحب کی دراز نفسی (آلاد نے والی تو والی الله کی کران سے تقابل کیو نکر ان علی صاحب کا کل مبلغ علم و

ایں زمین را آسانے دیگر است

مولوی عبد الحق صاحب کے "اعظم الکلام..." (مولوی چراغ علی صاحب) کے انتساب ترکی کوتر جمہ میں نظر انداز کرنے کا سبب"ایک نئے دور کا آغاز" بیان کیاہے۔ اس لیے موصوف نے "عمداً اس مقدمے میں سلطنتِ ترکی سے بحث نہیں کی" جبکہ گذشتہ زمانے میں جو سلطان عبد الحمید خان کا زمانہ تھا اُس میں مسیحی دول نے "جو چاہا دباؤڈال کر لکھوالیا اور جس طرح چاہا سلطنت کو نقصان پہنچا کر اپنے لیے رعایتیں حاصل کرلیں" "لیکن اب اُن کا زور نہیں چل سکتا"

اس سے سلطنت ترکی کے بمطابق پیشگوئی ضعیف ہو جانے کاواضح ثبوت بھی ملتاجو مولوی عبدالحق صاحب کے قلم سے ہے۔ ملاحظہ ہو

#### **ند** کوره امور:

"ہم نے عداً اس مقدمے میں سلطنت ِ ترکی سے بحث نہیں کی۔ اس لیے کہ اب ایک نے دور کا آغاز ہوا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یور بین دول اب ینگ ٹرکش کے ساتھ کیسابر تاؤکرتی ہیں ، اور ایک اسلامی دولت کی ترقی میں حائل ہوتی ہیں جیسا کہ اب تک ہوا یا اس میں سہولتیں پیدا کرتی ہیں۔ یورپ میں ترکی سلطنت مسیحی دول کی نظر وں میں کا نئے کی طرح تھئتی ہے اور اگر آپس کی رقابت ان کی سیرراہ نہ ہوتی تو بھی کی اُن کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نئے دور کا خیر مقدم اگر چہ بڑی خوشی سے کیا گیا ہے لیکن اُن کا دل جانتا ہے کہ اب اُن کا وہ زور نہیں چل سکتا جو سلطان عبد الحمید خان کے زمانے میں انہیں حاصل تھا کہ جو چاہا د باؤڈال کر لکھوالیا اور جس طرح چاہا سلطنت کو نقصان پہنچا کر اینے لیے رعایتیں حاصل کر لیں۔ 29

## 7-10 - برابين احمريكي تصنيف يرمولوي محمد حسين بالوي صاحب كاربوبو

اس کتاب کی طباعت پرجو خراج عقیدت معاصرین نے پیش کیاوہ کی بناوے پر مبنی نہ تھابلکہ اظہار حقیقت تھا۔ اور یہ ہی وقت تھا کہ جب مر زاصاحب واضح طور پر تحریر فرمار ہے تھے کہ یہ کتاب تائید غیبی ہے رقم کی گئی ہے آئندہ اس کا سلسلہ کس مقدار تک پہنچنا ہے وہ رب العالمین کے علم میں ہے جو اس کا متولی ہے۔ ایسے وقت میں جب مولوی چراغ علی، سر سید وغیرہ حیات تھے انہیں کا متولی ہے۔ ایسے وقت میں جب مولوی چراغ علی، سر سید وغیرہ حیات تھے انہیں کا متولی ہے۔ ایسے وقت میں جب مولوی چراغ علی، سر سید وغیرہ حیات تھے انہیں کا گھتا چاہج تھا کہ دراصل بیہ ہماری مدسے کسی گئی اور سر سید کا مسلک ہی جُدا تھا چہ جائیکہ وہ مد دریتے۔ اس کتاب کی اشاعت پر جو رہو یو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب جو المجد بیثوں کے بہت بڑے لیڈر تھے، نے اپنے رسالہ اشاعۃ النہ جلد 7 نمبر 6 تا 11 میں کلھاوہ دیکھنے کے لاگن حسین بٹالوی صاحب جو المجد بیٹوں کے بہت بڑے لیڈر تھے، نے اپنے رسالہ اشاعۃ النہ جلد 7 نمبر 6 تا 11 میں کلھاوہ دیکھنے کے لاگن ہے۔ باوجود اس امر کے کہ بعد میں ان کی طرف سے اشد خالف کی گئی مگر موصوف نے اپنی تمام زندگی میں اس رہو یو کے خالف ایک فی نہیں کلھااور تادم آخر خاموش سے تھدین صاحب بٹالوی کلھے ہوئی۔ اور آئندہ کی خبر نہیں لکھااور تادم آخر خاموش سے تھدین کر خبر نہیں لکھا کہ گئی گئی ہے۔ ہارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم نہوں میں ایہ تاہے۔ جس کی نظیر آخر تک الله علی والمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ ہارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کہ سے کم ایک ایسی کتاب بتادے تدم کلانے میں نظر ہے جس کی نظر ہے ہیں۔ اس کہ ایسی کتاب بتادے تو م

ایک طرف حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کی تصنیف کے بارے میں آپ کے ایک شدید مخالف کی بیر دائے ہے جو انہوں نے باوجود مخالفت کے تمام عمر نہیں بدلی۔ دوسری طرف مولوی چراغ علی صاحب کی کتب کے بارے میں اردوادب کے ایک نقاد لکھتے ہیں۔ "سید صاحب کے (سرسید) عزیز ترین دوستوں میں نواب محن الملک اور مولوی چراغ علی بھی تھے۔ جنہوں نے اگرچہ کوئی اہم اور قابل ذکر تصنیف نہیں کی تاہم دونوں ان کی تحریک کے زبر دست اور پُرجوش مبلغ تھے۔" 31

اس صورت حال میں مولوی چراغ علی صاحب کو حضرت (مر زاصاحب کے ) بالقابل رکھنا انصاف کا تقاضا نہیں ہو سکتا۔

11-7- براہین احدیہ کے بعد حضرت مر زاصاحب کی تصنیف "سرمہ چیٹم آربیہ" پرمولوی محمد حسین بٹالوی کا تبعرہ

مولوی محمد حسین بٹالوی نے نہ صرف براہین احمد یہ پر ریویو کھا بلکہ جناب حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی کتاب "سر مہ چیثم

آربیه "پر بھی تبصرہ کیا۔اس تبصرہ کاایک حصہ درج ذیل ہے:۔

"یہ کتاب الجواب موکف بر اہین احمد یہ میر زاغلام احمد صاحب رکیس قادیان کی تصنیف ہے۔ جو بغرض تحریر ریویو مصنف عالی ہمت نے ہمارے پاس بجبوائی ہے۔ اس میں جناب مصنف کا ایک ممبر آریہ سان سے مباحثہ شائع ہوا ہے جو معجزہ شق القمر اور تعلیم وید پر بہقام ہوشیار پور ہوا تھا۔ اس مباحثہ میں جناب مصنف نے تاریخی واقعات اور عقلی وجوہات سے معجزہ شق القمر ثابت کیا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں آریہ سان کی کتاب (وید اور اس کی تعلیمات و عقائد تناشخ و غیرہ) کا کافی دلائل سے ابطال کیا ہے۔ ہم بجائے تحریر ریویو اس کتاب کے بعض مطالب بہ نقل اصل عبارت ہدیئے ناظرین کرتے ہیں۔ وہ مطالب بحکم مشک آنت کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید"خود شہادت دیں گے کہ وہ کتاب کیسی ہے اور ہمارے ریویو لکھنے کی حاجت باقی نہ رہنے دیں گے۔ "32

## 7-12 حضرت مرزاصاحب کے بارے میں پروفیسر نصیر حبیب کی رائے

مولوی چراغ علی کی اس طرح حدیث سے بے اعتنائی، فقہ پر نظر عتاب اور تفسیر سے عدم اعتاد جس کا ذکر 5-3 میں کیا گیاہے، کے مقابل حضرت مرزاغلام احمد قادیانی صاحب کی روش کو خراج پیش کرتے ہوئے ایک فاضل مقالہ نگار جناب نصیر حبیب صاحب اپنے مقالہ "چند حدید تح کمیں۔ایک جائزہ" دمیں لکھتے ہیں:۔

"اس دور کامنظریوں لگتاہے جیسے۔۔۔۔ تیز آند تھی میں بکھرتے ہوئے پتے ہر کھڑی ہر دریچہ سے پناہ مانگتے ہیں اس طرح کہ جیسے سامنے کوئی پل صراط ہواسے پار کرناہواور اسے پار کرنے کی جر اُت دل میں نہ پاتا ہو۔ کسی نے اسے پار کرنے سے انکار کر دیاہواور کسی نے پار کرتے ہوئے بھی قر آن کو چھوڑا ہواور کبھی سنت کو، کبھی حدیث کو ترک کیاہو کبھی اجماع کو۔۔۔۔۔اچانک بیہ ظاہر ہور ہاتھا کہ وقت اپنے بے رحم ہاتھوں سے اس امت کی تقدیر کا فیصلہ لکھ دے گا۔ قادیان کے گمنام گوشے سے ایک شخص باہر نکلااور پکار کر کہاسنو! قر آن کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہو گا اور وہ آگے بڑھا اس پل کو اس طرح پار کیا کہ نہ قر آن کو ہاتھ سے چھوڑا، نہ حدیث کو ، نہ سنت کو ترک کیا نہ اجماع کو ، نہ ہی رسول اللہ شکا تیاتی ہی ذات باجو دکی مرکزیت پر کوئی زد آنے دی۔ وہ اپنے کارواں کو لے کریوں پار نکلا کہ تاریکیاں سمٹ کرراستہ دینے لگیں اور نگا ہوں کے سامنے صراطِ مستقیم روثن ہوگئے۔ "33

### 7-13-اختناميه

اس تناظر میں مولوی عبد الحق صاحب کا حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کے مولوی چراغ علی کے نام خطوط سے براہین احمد یہ میں مدد لینے کا استنباط نہ خطوط کی اندرونی شہادت سے ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی براہین احمد یہ میں درج واقعاتی شہاد تیں مولوی عبد الحق صاحب کے استدلال کو سہاراد بی ہیں اور اس پر مشزاد سرسید اور چراغ علی کابر ہمو ساجی میلان تو جناب مرزاصاحب کے طرز عمل اور سرسید، چراغ علی بشمول مولوی عبد الحق حدفارت ہے جبکہ وہاں خشک عقلیت پہندی جو اندھے فلفے پر مبنی ہے اور حضرت مرزاصاحب کے بہاں باخد ابلکہ خدائم اروحانیت پر زور ہے جو مذہب کو قدیم قصے کہانیوں کے زغے سے نکال کر مذہبی حقائق کو عقل و نقل سے روز روشن کی طرح ثابت کرتے ہیں اور سرسید گروپ کے معذرت خواہانہ رویے کی بجائے بطور ایک فتح نصیب جرنیل کے سامنے آتے ہیں جو سرسید اور ان کے رفقاء بشمول چراغ علی وغیرہ کے ہاں مفقود ہے۔ لہذا مولوی عبد الحق صاحب کا حضرت مرزاصاحب کے خطوط سے جو سرسید اور ان کے رفقاء بشمول چراغ علی وغیرہ کے ہاں مفقود ہے۔ لہذا مولوی عبد الحق صاحب کا حضرت مرزاصاحب کے خطوط سے نتیجہ ہر لحاظ ہے۔ اسے صرف مولوی عبد الحق صاحب موصوف کی عبلت پر مبنی ایک عمد آنادر ست اور غلط و بے بنیاد رائے قرار دیا جاسکتا ہے جو مولوی صاحب کی شخص کو بایختہ اور تعصب دیا جو مولوی صاحب کی شخص کی تابیت کے اور مولوی صاحب کی شخص کو بنیات اور تعصب دیا جو مولوی صاحب کی شخص کی تردید ہو چکی ہے اور مولوی صاحب کی شخص کی تردید ہو تو سید کی بیات کی جو مولوی صاحب کی شخص کو بنیاتہ اور تعصب دیا جو مولوی صاحب کی شخص کی تردید ہو چکی ہے اور مولوی صاحب کی شخص کو بایختہ اور تعصب

پر مبنی ثابت کرتی ہے وہس جبکہ حقیقتِ حال سطور بالاسے عیاں ہے البتہ اِس امر کا اندراج از بس ضروری ہے کہ حضرت مر زاصاحب اپنی تصنیفات میں پوشیدہ امداد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ملاحظہ ہو!"اس خیال میں میرے مخالف سراسر پچ پر ہیں کہ یہ اس شخص کا کام نہیں کوئی اور پوشیدہ طور پر اس کو مد د دیتا ہے سومیں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقت میں ایک اور ہے جو مجھے مد د دیتا ہے لیکن وہ انسان نہیں بلکہ وہ قادر و توانا ہے جس کے آستانہ پر میر اسر ہے۔"

نجف کے ایک فاضل عبد الحی نام اپنے رشتہ دار عبد اللہ عرب کی تلاش میں غالباً 1897ء میں پہلی دفعہ قادیان آئے تھے۔ اور حضرت مرزاصاحب کے ساتھ مباحثات کرتے رہے۔ ان کو یہ شبہ تھا کہ عربی کتابیں جو حضرت مرزاصاحب نے لکھی ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے مسجد مبارک میں بیٹھے ہوئے حضرت مرزاصاحب سے عرض کی کہ یہ قلم دوات اور کا عند ہے۔ آپ میرے سامنے عربی لکھیں۔ حضرت مرزاصاحب نے فرمایا کہ میں بغیر اذنِ الٰہی کے اس طرح لکھنا شروع کرنے کی جر آت نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ میر اہاتھ پہیں شل ہوجائے یا جھے سب علم ہی بھول جائیں۔

اس کے چند روز بعد عرب صاحب ایک سوال عربی زبان میں کھے کر مسجد میں لے کر گئے اور بعد نماز مغرب جناب مر زاصاحب کی خدمت میں پیش کیا اور قلم دوات بھی جواب کھنے کے واسطے حاضر کی۔ حضرت صاحب نے اس وقت اس کا جواب نہایت فصیح اور بلیخ عربی میں تحریر کر دیا۔ ایساہی چند روز کے بعد عرب صاحب بھر ایک سوال کھے کر لے گئے اور حضرت صاحب نے اس کا جواب بھی وہیں پیٹھے ہوئے نہایت فصاحت کے ساتھ مفصل لکھ دیا۔ تھوڑے تھوڑے دنوں کے وقفوں کے بعد اس طرح کئی ایک سوالات کے جوابات عربی زبان میں اپنے سامنے تحریر کرا کے عرب صاحب نے تشفی پائی کہ بے شک جناب حضرت مر زاصاحب کو خدا تعالی نے فصیح اور بلیغ عربی نبان میں اپنے سامنے تحریر کرا کے عرب صاحب نے تشفی پائی کہ بے شک جناب حضرت مر زاصاحب کو خدا تعالی نے فصیح اور بلیغ عربی کی طاقت عطافرمائی ہے۔ اور اس کے بعد وہ بیعت کر کے داخل سلسلہ حقہ ہوئے اور سلسلہ کی تائید میں کئی کتابیں اور رسالے تالیف کئے ان کی ایک قابل قدر تالیف لغات القر آن بھی ہے۔ 35

براہین احمد یہ کی تصنیف کی تحریک بظاہر تو آر یہ ساخ کے ساتھ قلمی جنگ سے ہوئی جو آپ نے مامور ہو کو تصنیف فرمائی تھی جس کے تقریباً 1879 صفحات مئی 1879ء میں مکمل ہو چکے تھے۔ جب آپ نے ضمیمہ "اشاعة السنة" نمبر 4 جلد دوئم مئی 1879ء (زیر ادارت مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی) میں اشتہار دیا کہ "باعث تصنیف اس کتاب کے پنڈت دیا نند اور ان کے اتباع ہیں جو اپنی اُمت کو آر یہ ساخ کے نام سے مشہور کررہے ہیں اور بخز اپنے وید کے حضرت موکی اور حضرت عیسیٰ مسح اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہم السلام کی تکذیب کرتے ہیں اور نعوذ باللہ توریت زبور، انجیل کو محض افتراء سمجھتے ہیں اور ان مقد س نبیوں کے حق میں توہین کے کلمات ہو لتے ہیں کہ ہم نہیں سن سکتے۔۔۔۔ 36 اور پھر خدا تعالیٰ نے اس کام کو آپ کے خیال اور ارادہ سے بالا کر دیا اس طرح ایک پیشگوئی پوری ہوگئ جس کا اس سے پہلے حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کو بھی خیال بھی نہ آیا تھا۔ واقعات اور حالات کے اس طرح بحج ہو جانے سے کا جاس سے بہلے حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کو بھی خیال بھی نہ آیا تھا۔ واقعات اور حالات کے اس طرح بھی تھی:۔

"یہ عاجز اپنے بعض خوابوں میں سے جن کی اطلاع اکثر مخالفین اسلام کو انہیں دنوں میں دی گئی تھی کہ جب وہ خوابیں آئی تھیں اور جن کی سچائی بھی انہیں کے روبرو ظاہر ہوگئی بطور نمونہ بیان کرتا ہے۔ منجملہ اُن کے ایک وہ خواب ہے جس میں اس عاجز کو جناب خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ اور بطور مختصر بیان اس کا بیہ

ے کہ اس احقر نے ۱۸۲۴ء یا ۱۸۲۵ء عیسوی میں یعنے اس زمانے کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز تخصیل علم میں مشغول تھا جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں یوچھا کہ تونے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے۔خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی ر کھا ہے۔ جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر یہ کھلی کہ وہ ایس کتاب ہے کہ جو قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور متحکم ہے جس کے کامل استحکام کو پیش کرکے دس ہزار روبیہ کا اشتہار دیا گیا ہے۔غرض آنحضرت نے وہ کتاب مجھ سے لے لی۔اور جب وہ کتاب حضرت مقدس نبوی کے ہاتھ میں آئی تو آنجناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو ام ود سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا۔ آنحضرت نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کے لئے قاش قاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ آنجناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا۔ تب ایک مردہ کہ جو دروازہ سے باہر پڑا تھا۔ آنحضرت کے معجزہ سے زندہ ہوکر اس عاجز کے پیچیے آ کھڑا ہوا اور یہ عاجز آنمخضرت کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آنمخضرت بڑے جاہ و جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے۔ پھر خلاصہ کلام ہیا کہ ایک قاش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کہ تا میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے زندہ ہوا اور باقی تمام قاشیں میرے دامن میں ڈال دس اور وہ ایک قاش میں نے اس نئے زندہ کو دے دی اور اس نے وہیں کھالی۔ پھر جب وہ نیا زندہ اپنی قاش کھاچکا تو میں نے دیکھا کہ آنحضرت کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونجی ہو گئی اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایبا ہی آنحضرت کی پیشانی مبارک متوار حمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی۔ تب اُس نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آگھ کھل گئی وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى ذَالِکَ۔ یہ وہ خواب ہے کہ تقریباً دو سو آدمی کو انہیں دنوں میں سنائی گئی تھی جن میں سے بچاس ما کم و بیش ہندو بھی ہیں کہ جو اکثر ان میں سے ابھی تک صحیح و سلامت ہیں اور وہ تمام لوگ خوب جانتے ہیں کہ اس زمانہ میں براہین احمدید کی تالیف کا انجمی نام و نشان نہ تھا اور نہ یہ مرکوز خاطر تھا کہ کوئی دبنی کتاب بناکر اس کے استحکام اور سحائی ظاہر کرنے کے کئے دس ہزار روپیہ کا اشتہار دیا جائے۔لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ باتیں جن پر خواب دلالت کرتی ہے کسی قدر پوری ہو گئیں اور جس قطبیت کے اسم سے اُس وقت کی خواب میں کتاب کو موسوم کیا گیا تھا۔اسی قطبیت کو اب مخالفوں کے مقالعے پر بوعدہ انعام کثیر پیش کرکے محبت اسلام اُن پر پوری کی گئی ہے۔اور جس قدر اجزا اُس خواب کے انجمی تک ظہور میں نہیں آئے اُن کے ظہور کا سب کو منتظر رہنا جاہئے کہ آسانی باتیں تبھی ٹل نہیں سکتیں۔"<del>33</del> مولوی عبد الحق صاحب کے ادعاء کی تر دید اس خواب سے بخو بی ہو جاتی ہے جو کسی انسانی منصوبہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو نہی اس کتاب کے 1884ء میں چار جھے مکمل ہو گئے تو حضرت مرزاصاحب نے اس کتاب کو بذریعہ رجسٹر ڈ پوسٹ ہندوستان، برطانیہ اور دوسم ہے ممالک کے مشہور عیسائی مشنر یوں اور برہمو ساجیوں، آریہ ساجیوں، نیچر یوں، حکمر ان نوابوں شہز ادوں، پیروں اور مسلمان مولویوں کو بھجوایا۔ اس کے ساتھ بھجوائے گئے خط میں بیان کیا گیا کہ آپ خدا تعالی کی طرف سے مامور

کئے گئے ہیں تا کہ انسانیت کا عاجزی اور خاکساری سے احیاءِ نو کیا جائے اُس طریق پر جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے دعوت دی تھی۔ اور اُنہیں بتایا کہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام مکمل مذہب ہے، قر آن کریم فی الواقعہ خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ اس سچائی کوجو کوئی پر کھنا چاہے وہ قادیان تشریف لائے اور ایک سال تک سچائی کی علاش میں آپ کے ساتھ تھہرے۔ اُسے دو سورو پیہ ماہانہ کے حساب سے دیاجائے گا اگر اُسے کوئی نشان نہ دکھایا گیا۔۔۔ 38

## 7-14- نتيجه كلام

مامور من الله حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی تصنیف بر ابین احمد بیہے آپ کی زمانہ طالب علمی کی خواب سے فی الواقعہ:

1. آنمخضرت صلعم بڑے جاہ و جلال اور حا کمانہ شان ہے ایک زبر دست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوہ افروز ہو گئے۔ حضرت مر زاصاحب آنمخضرت عُلَّالِيْمِ کَمْ شان مِیں فرماتے ہیں:

> پہلوان حضرت رب جلیل بر میان بہتہ ز شوکت خنجرے کیطرف حیران از و شامان وقت در شکتہ زور ہر متکبرے

- 2. آنحضرت صلعم کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئ
- جیسے آ فاب کی کر نیں چھوٹی ہیں ایساہی آ تحضرت کی پیشانی مبارک متوار چیکئی چلی جاتی ہے اور
  - 4. دین اسلام کی تازگی اور ترقی کے دن آگئے ہیں \_

ایک مُرت سے کفر تھااسلام کو کھاتارہا ابیقیں سمجھوکہ آئے اسلام کے کفر کو کھانے کے دن

اور براہین احمد یہ کے وجو دسے حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کے حق میں درج بالا پیش گوئی پوری ہوگئی۔ جسے نمونةً موازنه کلام حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی اور مولوی چراغ علی صاحب میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ جس سے مولوی عبد الحق صاحب کے بد دیا نتی سے اخذ کر دہ نتائج دربارہ علمی مدد براہین احمد بہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔

نواب صدیق حسن خان کولو گوں نے مجد د کانام دیااور مولوی عبد الحق صاحب نے سرسید کوامام وقت کانام دیالیکن خداتعالیٰ کی نظر میں جومجد د اور امام وقت تھااُس کی طرف اتقیاءامت کی نظریوں اُٹھی جوالامام المہدی اور مسیح موعود تھا\_

سب مریضوں کی ہے تمہی پہ نظر تم مسجا بنو خدا کے لئے

آخر میں ہم حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کامنظوم فارسی کلام جو آنحضرت صلعم کی محبت سے بھر اہوا کلام ہے درج کرتے ہیں وھولپزا:۔ خاکم نثار کوچه آل محمهٔ است در ہر مکان ندائے جمال محمهٔ است کی قطرهٔ زیجر کمال محمهٔ است 39 ست زیل محمهٔ است 39 ست

جان و دلم فدائے جمال محمد است دیدم بعین قلب و شنیدم بگوش ہوش ایں چشمہ رواں کہ بخلق خدا دہم ایں آتشم ز آتشِ مہر محمدً ی است

ترجمہ: میرے جان و دل محمر کے جمال پر فد اہیں۔ اور میری خاک آل محمر کے کوچے پر قربان ہے۔ میں نے دل کی آتھوں سے دیکھا اور عقل کے کانوں سے سناہر جگہ محمد کے حسن کا شہرہ ہے۔ معارف کا بید دریائے رواں جو میں مخلوق خدا کو دے رہا ہوں بید محمد کے مطاب کی مسلم کا ایک حصہ ہے اور میر اپانی محمد کے مصفا پانی میں سے لیا ہوا ہے۔ بید میری آگ محمد کے عشق کی آگ کا ایک حصہ ہے اور میر اپانی محمد کے مصفا پانی میں سے لیا ہوا ہے۔

## حوالهجات

#### 7-1

1 - براہین احمد میہ صفحہ 622 مصنفہ جناب حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی
 2 - "آئینہ کمالات اسلام" صفحہ 268 موکفہ حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی

### 7-2

3 – مولاناابوالكلام آزادايڈيٹر اخبار "وكيل"، امر تسر مئي 1908ء

4 – ابوسلمان شاه جہان پوری، ڈاکٹر، مولانا ابوالکلام آزاد کی صحافت، کراچی ادارہ تصنیف و تحقیق پاکستان 1989ء صفحہ 99 بحوالہ کتاب"مولانا آزاد کی ادبی صحافت"مصنفہ ڈاکٹر انوار احمد مطبوعہ خدا بخش اور نٹیل لائبریری پیٹنہ۔انڈیاصفحہ 74۔2006ء

#### 7-3

5 – "ملائكة الله"صفحه 192 مصنفه جناب حضرت مر زابشير الدين محمود احمر صاحب

6 – "فضائل القرآن"صفحه 368-369مصنفه حضرت مر زابشير الدين محمود احمد صاحب ـ تقرير بمقام قاديان دار الامان 28/دسمبر 1934ء

7 - "مغربی فکر وفلفے و تہذیب کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟" (سید خالد جامعی /عمر حمید ہاشی /حفصہ صدیقی) "جریدہ" 37 شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ جامعہ کراچی، صفحہ 863

#### 7-4

8 – "تاريخ ادبيات مسلمانان پاكستان و هند"صفحه 614 نوين جلد ار دوادب ڇهارم 1857-1914

زير عنوان "مناظر اتى ادب"

9 – براہین احمدیہ صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ مصنفہ جناب حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی

10 – "قاديانيت "صفحه 46-47مصنفه سيدالوالحن ندوى باراول 1959ء شائع كر ده مكتبه ديينات شاه عالم ماركيث لامهور

7-5

11 – تاريخ ادب اردوصفحه 369 جلد اول مصنفه ڈاکٹر جمیل جالبی شائع کر دہ مجلس ترقی ادب لاہور

12 – براہین احمد پیر صفحہ 622 مصنفہ حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی

13 – الينياً صفحه 623

14 –الضأصفحه 624

15 – اليناً صفحه 612

16 –غیر مطبوعه مضمون جناب ذ کاء۔اے ملک، ہینڈرا ئٹٹگ ایکسپرٹ لاہور

7-7

17 – "حضرت سلطان القلم اور اردوادب"ماه نامه انصار الله مارچ 1973ء از مسعود احمر خان دبلوی

7-8

18 – ملاحظه جورا قم الحروف كي كتاب "ساسر اصحاب صدق وصفا' صفحه 205،187،51،50 (269)

19 –صفحه ۳۵مقدمه اعظم الكلام (ازمتر جم) حصه اول مشتمل برحالات مصنف)

20 - "حيات قدسي" صفحه 51 - 52 جلد ڇهارم حضرت مولاناغلام رسول قدسي فاضل راجيكي - 1951ء)

7-9

21 – "مقدمات عبدالحق" "صفحه 668 (مرتبه ڈاکٹر عبادت بریلوی) مقدمه اعظم الکلام...

22 – الضاً صفحه 669

23 – الضأصفحه 669

24 – الضأصفحه 671–672

25 – نشان آسانی صفحه 3 مشموله روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحه 360

26 – رساله ربويو آف ريليجنز قاديان ضلع گور داسپور - اگست 1918ء

27 –الهدي صفحه 56

28 – مقدمات عبد الحق صفحه 673

29 –مقدماتِ عبدالحق صفحہ 679

#### 7-10

30 - رساله اشاعة السنه جون تااگست 1884ء مولوی محمد حسين بڻالوی۔ علاوہ ازیں ملاحظه ہورا قم الحروف کالمضمون

"مولوی محمد حسین بٹالوی کابر ابین احمد به پر ریویو کے چند اہم پہلو"مطبوعہ ماہ نامه" انصار الله"ریوه جون 1998ء

31 – 'سرسیداحمد خان اور ان کے رفقاء کی نثر کا فکری جائزہ' صفحہ 66مصنفہ ڈاکٹر سیدعبداللہ

#### 7-11

32 – اشاعة السنة جلد 9 نمبر 5-6 صفحه 145 منقول از ماه نامه ربويو آف ريليجنز قاديان جون 1941ء

7-12

33 –صفحه 34 ماه نامه انصار اللّه ربوه ايريل 1991ء

#### 7-13

34 - "اعجاز المسيح" صفحه 2 مصنفه جناب حضرت مر زاغلام احمه صاحب قادياني

35 - "ذكر حبيب" صفحه 47-48 جلد اول مؤلفه مفتى محمد صادق صاحب

36 – مجموعه اشتهارات ـ حضرت مر زاغلام احمد قادياني مسيح موعود ومهدى معهو دعليه السلام جلد اول صفحه 16-17،

شائع كر ده نظارت اشاعت ربوه

37 - "برابين احمديه" حصه سوم صفحه 274 تا 276مصنفه حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادياني )

38 – Life of Ahmad 'part 1 by A.R. Dard. Tabshir Publication. 1948 pp. 70-81

39 – اخبار رياض ہندامر تسر مورُ خه كيم مارچ1884ء

40 – در ثمین فارسی صفحه 129–130 حضرت مر زاغلام احمد قادیانی۔متر جمہ ڈاکٹر میر محمد اساعیل مطبوعہ

لا ہور آرٹ پریس انار کلی لا ہور

# باب مشتم: حرفِ آخر

### 1-8-ر**ف** آخر

ان حقائق کی روشنی میں ، راقم الحروف ایک بار پھر مصنف براہین احمد بیہ حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کے اُن الفاظ کو جو آپ نے اپنی اس کتاب کے مالی معاونین کی بابت اِسی کتاب میں رقم فرمائے تھے دوبارہ نقل کر تا ہے یعنی:

"جب تک صفحہ روز گار میں نفس افادہ اور افاضہ اس کتاب کا باقی رہے گاہریک مستفیض کہ جس کا اس

کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کواور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے۔"

سورا قم الحروف مولوی چراغ علی صاحب مرحوم کے لیے اُن کی دس روپے کے نوٹ سے کی گئی مالی امداد کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔
موصوف کے بارے میں ناچیز کا قطعاً کوئی تنقید لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ تومولوی عبدالحق المعروف بابائے اُردوبانی انجمن ترقی اردو
پاکستان کراچی کا مولوی چراغ علی مرحوم کی کتاب" اعظم الکلام فی ارتفاءالاسلام" میں براہین احمد یہ سے متعلق بہ عجلت اخذ کر دہ ایک
نتیجہ تھا اس مقصد سے کہ مولوی صاحب (چراغ علی ) کو اس سنگھا من پر بٹھا دیا جائے جس کے لیے اُن کا حق نہیں بڑا تھا۔ مولوی
عبدالحق مرحوم بزار بار ایسا کرتے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہ ہو تا لیکن جب مولوی عبدالحق صاحب کی بدنیتی و بد دیا نتی، کر دارکشی
اور جعل سازی کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے تو قلم کو روک رکھنا بس کی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ پس اِسی وجہ سے یہ تروید از بس
ضروری ہوگئی اور زیب قرطاس کی گئی ہے۔

اس کے ساتھ انجمن ترقی اُردو پاکستان سے ایک مطالبہ بھی پیش کیاجا تاہے:

## 2-8- المجمن ترقی أردویا كستان كراچی اور مجلس ترقی ادب لا موراسی طرح دیگر حضرات سے ایك مطالبه

اس سلسلے میں ایک مثال پیش کرنی چاہتا ہوں۔ انجمن ترتی اُردوپاکستان کراچی نے خلیق انجم کی ایک کتاب "منی تقید" سن 2006ء میں شائع کی ہے۔ اس کے باب 3 میں خلیق انجم صاحب نے ایک الگ عنوان "سرقه" کا لگایا ہے۔ موصوف نے اس ضمن میں پبلشر کی علمی کے ضمن میں لکھتے ہیں جو مولوی عبد الحق صاحب ہے ہی متعلق ہے:۔

"وہ کسی کبھی پبلشر کی غلطی سے بھی الیاہو تا ہے کہ ایک مصنف کی کتاب پر کسی دوسر سے مصنف کانام آجا تا ہے۔ ہمارے زمانے میں اس کی مثالیں "کہانی رانی کینٹی کی" اور خطوط غالب ہیں۔ پہلی کتاب کے بارے میں اکبر علی خان صاحب لکھتے ہیں۔ "یہ انشاکی مشہور کتاب کا دوسراڈیشن ہے۔ جسے مولانا عرثی نے کتاب خانہ رضارامپور کے دو خطی نسخوں کی مد دسے مرتب کیا تھا۔ یہ کتاب انجمن ترقی اُردو (پاکتان) کی طرف سے شائع ہوئی ہے اور اس پر غلطی سے مرتب کی جگہ مولوی عبد الحق کانام چھپ گیا۔ لیس نے مولانا امتیاز علی خان عرش سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اکبر علی خان کا بیان بالکل درست ہے۔

…اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ مولوی عبدالحق اور مالک رام صاحب کا مرتبہ ایسا تھا کہ ان کا خاموش رہنا اچھا نہیں لگا۔ یہ دونوں حضرات کتابیں چھینے کے بعد دوسر اٹائیٹل چھپواکر اصل مرتبین کے نام دے سکتے تھے۔2 اگر اب تک 2006ء ہے 2011ء تک انجمن ترتی اُردو (پاکستان) کراچی ہے در سی نہیں کرسکی تو گئے ہاتھوں جب بھی "کہانی رائی کیسکی کی" انجمن چھاہے تو اُسے بطور مر تب مولوی عبد الحق کا نام حذف کر کے مولانا متیاز علی عرشی کا نام درج کرے اور اسی طرح انجمن جھاہے تو اُسے بطور مر تب مولوی عبد الحق صاحب کے مقدمہ کا جب بھی مولوی عبد الحق کی کتاب "چینہ ہم عصر" چھاہے جس میں مولوی چراغ علی ہے متعلق مولوی عبد الحق صاحب کے مقدمہ کا مواد ہی درج ہو تاہے جس میں حضرت مر زاصاحب کے مولوی چراغ علی صاحب کے نام خطوط کا ذکر ہو تاہے۔ تو وہیں مضمون زیر نظر کا حوالہ بھی حاشیہ میں دیا جانا چاہیے۔ تا کہ اصل حقیقت قار کین کے سامنے آسکے۔ جیسے انجمن نے مولانا سید امتیاز علی عرشی ہے متعلق اصل حقیقت کو خلیق انجم کی کتاب میں چھاپ دیا ہے۔ جو انجمن ترتی اُردو پاکستان کراچی ہی کے زیر اہتمام چھی ہے۔ اِسی طرح اُسے ان حقائق کو جہاں کہیں بھی یہ متنازعہ مواد چھے وہاں ایک دوسطروں میں اس مضمون کا حوالہ بھی دے دینا چاہج جو دیانت داری کا تقاضہ ہے۔ اسی طرح مجلس ترتی اور ہا کہ تاز کی میں اُردو کا حصہ "۔ 2008ء مصنفہ ڈاکٹر معین الدین عقیل کے صفحہ 218 وغیرہ پر اسی نا واجب اعتراض کا ذکر ہے جس کے ساتھ اس مضمون کا حوالہ بھی دیا جانا خلاقی تقاضا ہے۔ اِس امر کا خصوصی طور پر نام لے کر اعادہ کیا جات کہاں ترتی اور مجلس ترتی اور ہا کہا تی ترتی اُدر کی ٹیل فظ اشاعت اول میں عقیل صاحب (ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب اور 2008ء ہے اور مجلس ترتی اور الہور کے ڈائر کیٹر جناب شہز اد احمد صاحب (ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کے اپنے ہی الفاظ جو زیر عنوان الدین عالی صاحب کے اپنے ہی الفاظ جو زیر عنوان

"علمی تحقیق کے اِس دور میں کسی مطالعہ کو بھی حرف آخر کی حیثیت حاصل نہیں ہوسکتی۔ آج علم کے نئے نئے گوشے اُجا گر ہو رہے ہیں اور متعد دحقا کُلّ منظر عام پر آرہے ہیں، چنانچہ کوئی بھی تحقیق اس لحاظ سے جامعیت کی دعوے دار نہیں ہوسکتی۔ اس موضوع پر جو نقطہ نظر میں نے اپنایا ہے اِسے دستیاب شہاد توں اور مثالوں کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔"3

ند کورہ ہر دواداروں اور مصنف مذکور کی خدمت میں اور دیگر قارئین کی خدمت میں اِس کتاب /مضمون میں درج کی گئیں شہاد تیں بھی نہایت ادب سے پیش کی جاتی ہیں جیسے کہ مصنف مذکور درج بالااقتباس کے آگے ککھتے ہیں: \_

"میں اپنے اِن پیش کر دہ خیالات کی مکمل ذمہ داری قبول کر تاہوں اور اس مقالے کو پورے عجز وانکسار سے اہل نظر کی خدمت میں پیش کر تاہوں " <del>4</del>

امید کی جاتی ہے زیر حوالہ وقیع ادارے اور فاضل مصنف"پوری ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ناچیز کے اس مقالہ کو بھی حسب دلخواہ پذیر انکی بخشیں گے جو اُسی طرح پورے عجز وانکسار سے اہل نظر کی خدمت میں پیش کیا گیاہے کیونکہ اُنھیں کے الفاظ میں "کسی مطالعہ کو بھی حرف آخر کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی "تو اس بلاجو از اعتراض کو بھی حرف آخر کے حیثیت نہیں حاصل ہو سکتی۔

دوستو! إك نظر خداك لئے لئے

## 8-3 \_ جناب پروفيسر ڈاکٹر معین الدین عقبل صاحب کا ایک محا کمہ نما مکتوب بابت کتاب ہذا

جناب پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کی خدمت میں زیر نظر کتاب کا مسودہ پہلے سے ٹیلی فون پر اجازت لیکر برائے محا کمہ ارسال کیا گیاتھالیکن پروفیسر صاحب موصوف نے ایک نوازش نامہ جمجو ایا جس میں درج کیا کہ:

"میں ان پر اپنی جانب سے کسی محاکے کی ضرورت، آپ کی خواہش کے باوجود نہیں سمجھ رہا۔ پھر میرے پاس اس موضوع

پر مزید مطالع اور تحقیق کیلئے نہ اب وقت ہے اور نہ میں اسے ضروری سمجھ رہا ہوں۔ اس لئے مسودہ کسی تاخیر کے بغیر واپس ارسال ہے۔ بے حد شر مندہ ہوں کہ اپنی مجبوریوں کے باعث تعمیل ارشاد نہ کر سکا۔ واجبات واحتر امات کے ساتھ، والسلام معین الدین عقیل (دستخط)" <sup>5</sup>

ہم مان لیتے ہیں کہ مکرم و محترم پروفیسر عقیل صاحب کے پاس"اب اس موضوع پر مزید مطالعے و تحقیق کیلئے وقت نہیں"اور نہ موصوف"اے ضروری سجھتے ہیں"۔

جبکہ پروفیسر صاحب نے اس امر کااندراج جب اپنی زیر حوالہ کتاب میں کیا تھا تو اس کے بارے میں اس مکتوب میں لکھتے ہیں: "آپ نے میری جس کتاب کاحوالہ دیاہے اور اس میں مولوی عبدالحق کے حوالے سے میری نقل کر دوبات کی طرف اشارہ کیاہے میں نے اس کی اصل اور حقیقت کی کوئی خاص تنقیح نہیں کی اور شاید اسے ضروری بھی نہ سمجھا۔"6

یغیٰ کتاب کی تصنیف کے وقت اندراج مولوی عبدالحق کے حوالے سے کر دیااور:

اصل اور حقیقت کی کوئی خاص تنقیح نہیں کی (لیکن کچھ تنقیح تو کی ہے) اور

"شایداسے ضروری بھی نہ سمجھا"۔

پھراب:

\_ مزید مطالع اور شخقیق کیلئے وقت نہیں اور

اس کے باوصف رقم طراز ہیں:

"ہاں میں اس بات کا قائل ہوں کہ تحقیق میں کسی طرح کی معلومات جوعام ہوں انہیں بغیر سندیا حوالہ استعال نہیں کرناچاہئے۔اس کے لئے چاہے کوئی ضمنی ماخذ ہی کیوں نہ ہوا سکا حوالہ ضروری ہے۔ یہی میں نے کیا۔" 7

گویا آپ نے حوالہ تو دیا تھالیکن خاص تنقیح کی زحمت گوارانہ کی تھی اور اب بھی اس پر مزید مطالعے اور تحقیق کیلئے وقت نہیں پاتے اور نہ ضروری سمجھتے ہیں۔اس کے باوجو دسمجھتے ہیں کہ:

"اب بیہ اچھاہے کہ آپ کی اس کتاب کے آنے سے بہت سی معلومات ، متعلقہ اسناد وحوالوں کے ساتھ ، یکجاصورت میں سامنے آئیں گی اور لوگ ان کے مطابق فیصلہ کر سکیں گے۔" <u>8</u>

اس ناچیز را قم الحروف کی محنت کاجو محرک پروفیسر صاحب کو نظر آیاہے اس کی بابت لکھتے ہیں:

"اس سارے کام کا جو بنیادی محرک مجھے نظر آیا ہے وہ مولوی عبدالحق کا وہ بیان ہے جو "براہین احمدیہ" میں مولوی چراغ علی کی علمی معاونت کی طرف قاری کاذبهن منعطف کرتا ہے۔ 9"

جس کے بارے میں پروفیسر صاحب اسی مکتوب میں لکھتے ہیں:

" مگر میں سمجھتا ہوں کہ بیرا تی شاید سنجیدہ بات نہ تھی کہ آپاس کی تر دید پر ایک طویل عرصہ صرف کر دیتے۔ اس طرح کے متعد د بیانات تاریخ میں ہر حوالے سے موجود ہیں اور جن کی وجہ سے کوئی بڑا انقلاب نہیں آیا، اگر ہم ان کی تر دید کیلئے مخصوص ہو جائیں تو دیگر بڑے کام جو ہم شاید کر سکتے ہیں نہ ہو سکیں۔ " 10 اس طرح کے متعدد بیانات ہیں تو ہوا کریں لیکن یادر ہے کہ یہ بات اس کتاب کے متعلق ہے جو اس دور کے لحاظ ہے ایک خطیر رقم کے چینج کے ساتھ شائع کی گئی تھی جس کے بارے میں بلاسو چے سمجھے اور بلا ثبوت بات کرنانہایت غیر مناسب بات تھی جس کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جانانہایت ضروری ہے۔ علاوہ ازیں ملاحظہ ہو کتاب بذا کا پیرانمبر 5-4 جس میں ڈاکٹر سید عبداللہ مرحوم کی اس فتم کی بات کا جواب دیا گیا ہے۔

جہاں تک انقلاب کا تعلق ہے وہ مضمون زیر نظر کے دائرہ سے باہر ہی سہی لیکن براہین احمد یہ جس زندہ خدا، زندہ کتاب اور زندہ رسول اکرم مُثَاثِیْنِاً کی طرف بلاتی ہے اس پر مولوی عبد الحق / مولوی چراغ علی کی باتوں سے پر دہ ڈالنے کی کوشش ترک کر دی جائے جو اس کتاب کامطلوب ومقصود ہے۔ اس بارے میں اس کتاب کے پیر 18-1 میں بھی بات کی گئی ہے۔

اگرىيەا تنى سنجيدە بات نەتھى توپروفىسر صاحب نے:

\_ "خاص تنقیح" نه کرتے ہوئے بھی "ردعیسائیت میں "مولوی چراغ علی کو "اپنے معاصرین میں تحقیق واستدلال کے اعتبار سے نمامال حیثیت۔ "<mark>11</mark>دیتے ہیں۔اوروہ بھی:

حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی میچ موعود مہدی معہودً کے مقابلہ میں جن کے بارہ میں سرور کائنات مُثَاثِیْمِ فرماتے ہیں کہ اس کا کام ہی " یکسر الصلیب ویفتل الخنزیر" ہے جبلہ پروفیسر صاحب کو بیہ جانناضروری تھا کہ کسر صلیب سے مراد لکڑی یالوہ وغیرہ کی مادی صلیبوں سے نہیں ہے بلکہ صلیبی، تثلیثی عقیدہ کے پاش پاش کرنے سے ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پروفیسر صاحب اس تنقیح سے قبل ردعیسائیت یا کسر صلیب کے بارے میں علم حاصل کرتے پھر تحقیق واستدلال کی بات کرتے۔ اور اب بھی موصوف اس بارے میں مطالعہ / تحقیق کو ضروری نہیں سبجھے اور نہ وقت نکال سکتے ہیں!

یروفیسر صاحب کااصرارہے کہ "کوئی بڑا نقلاب نہیں آیا" ٹھیک ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب کی کذب بیانی سے کوئی بڑا انقلاب نہیں آیا\_

راستی کے سامنے جموٹ کھل سکتا ہے کب قدر کیا پھر کی جھلالعل بے بہا کے سامنے

لیکن اس سب کچھ کے باوجو دیروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کویہ تسلیم ہے کہ:

" یہ ٹھیک ہے کہ اس طرح ایک غلط فہمی اور کذب بیانی کی تر دید ہو جاتی ہے اور اس طرح پچھ ضمنی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں لیکن سہ عمل کسی بڑے علمی یاکسی طرح کے انقلاب کا پیش خیمہ شاید نہیں بن سکتا۔ " 12

جب پروفیسر صاحب، مولوی عبد الحق صاحب کی پیدا کردہ غلط فہمی اور کذب بیانی کی تر دید کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمارے کام کے بنیاد ک محرک کا نتیجہ تو ہمارے حق میں ہی نکل آیا اور اس کے اندراج کا پروفیسر صاحب اور دیگر حضرات کی کتب میں ایک نوٹ کی صورت میں بصد ادب واحترام مطالبہ کیا جاتا ہے۔ وَهَا عَلَيْمَا لِلاَّ الْہُلَا غُ

## يروفيسر معين الدين عقيل كاتصنيف مذا كوخراج تحسين \_\_\_ قابل مطالعه اور قابل غور كتاب

اسی خط میں پروفیسر عقیل صاحب نے ناچیز کی تصنیف کو علاوہ دیگر امور کے خراج تحسین بھی پیش کیاہے جس کے لئے ناچیز موصوف کا شکر گزار ہے۔اور وہ درج ذیل ہے:

"آپ کا مکتوب مور نده کارچ 2012ء پیش نظر ہے۔ یہ مع مسودہ "براہین احمد یہ: مولوی عبد الحق کا مقد مداعظم الکلام "چند دن قبل موصول ہوئے تھے۔ اس عرصہ میں ، میں مسودہ دیکھتارہا اور آپ کی محنت وجاں فشانی اور تلاش وکاوش پر داد دیتارہا۔ آپ نے بڑی دفت نظر سے مفید مطلب مواد وماخذ "کی نہ صرف جبتو کی ہے بلکہ بغائر نظر ان کامطالعہ و تجزیہ بھی کیا ہے اور اپنے نتائج اخذ کئے ہیں۔ اندازہ ہوا کہ آپ نے برسوں کی محنت کے بعد مسودے کو یہ صورت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اسے جلد شائع ہو جانا چاہئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے برسوں کی محنت کے بعد مسودے کو یہ صورت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اسے جلد شائع ہو جانا چاہئے۔ مجھے سے یقین ہے کہ اس کی اشاعت سے بیاس کے عام ہونے سے بہت سے موضوعات پر نئی معلومات کے سامنے آنے کے ساتھ ساتھ متعد د سے مخت و جبتو کی ہے چاہے وہ کسی کیلئے قابل قبول موں یا خور نکا ہوں یا نہ ہوں یا ان پر کسی کو تحفظات ہوں مگر قابل مطالعہ اور قابل غور نکات تو اہل علم کے سامنے ہوں گے اور اگر وہ چاہیں تو انہیں مزید مطالعہ اور شختیق پر آمادہ کر سکیں گے۔"

### حوالهجات

#### 8-2

1 ـ اكبر على خان، نگار شاتِ عرشى صفحه 41 بحواله "متنى تنقيد"، خليق الجم، المجمن ترقى اردو پاكستان، كرا چى 2 ـ صفحه 230،192 محوله بالاكتاب

3۔ تحریک آزادی میں اُردو کا حصہ ،ڈاکٹر معین الدین عقیل، صفحہ ۹، مجلس ترقی ادب لاہور۔

4\_اليضاً

8-3

5- مكتوب جناب پروفيسر معين الدين عقيل صاحب بنام را قم الحروف مور خد 12 مارچ2012ء

\* سخن گسترانہ بات سہی لیکن میہ کاوش ایک خلافِ واقعہ بات کی تر دید اور جواب میں کی گئی ہے اس کے جو "خلاف مطلب"/ واقعہ بات سامنے آئے گی اس کی تر دید مفید مطلب بات سے تو کرنی پڑے گی۔ تاہم خلاف مطلب کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن قاری کو اگر ایسی کوئی بات کھنگے توسامنے لائی جائے تواس پر بات ہوسکتی ہے۔ (راتم الحروف عاصم جمالی)

6\_ايضاً

7\_اليضاً

8\_ايضاً

9-اليضاً

10-ايضاً

11 \_ تحريك آزادي ميں اردوكا حصه ، ڈاكٹر معين الدين عقبل صفحه 218

12 - مكتوب جناب پروفيسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب بنام راقم الحروف مور خد 12 مارچ 2012ء

13 - مكتوب جناب پروفيسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب بنام راقم الحروف مور خد 12 مارچ 2012ء

## كتابيات

قرآن کریم ک**تب حدیث** جامع صیح مسند بخاری د**یگر کتب مقدسه** انجیل، بائبل ويد تفسير كبير \_ حضرت صاحبزاده مر زابشير الدين محمود احمه صاحب خليفة المسح الثاني ترجمه تفییری نوٹس کے ساتھ۔حضرت صاحبز ادہ مر زاطاہر احمد صاحب خلیفۃ المسج الرابع کت / ملفوضات / مکتوبات حضرت مسیح موعود ٌ حضرت مر زاغلام احمر صاحب قادياني مسيح موعود" براہین احمد یہ جلداول تا جہارم مجموعه اشتهارات الضأ ليكجر لدهبانه ايضاً سراج منير ايضاً ازاله اوہام ايضاً چشمهءمعرفت ايضاً مكتوبات احمر ايضاً آئينه كمالات اسلام الضأ حقيقة الوحي الضأ كتاب البربير ايضاً ر يو يو بر مماحثه بٹالوي و حيکڙ الوي الضأ آربيه دهرم الضأ بركات الدعاء ايضاً در ثمین فارسی الضأ ایک عیسائی کے تین سوال اور انکے جواب ايضاً نورالحق نورالحق الضأ فتخ اسلام الضأ

| ملفوظات                                     | حضرت مر زاغلام احمه صاحب قادیانی مسیح موعودٌ       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| اعجاز المسيح                                | ايضاً                                              |
| نشان آسانی                                  | ابيناً                                             |
| البدئ                                       | ابيناً                                             |
| نزول المييح                                 | ابيناً                                             |
| كتب خلفاء سلسله                             |                                                    |
| ملائكنته الثد                               | حضرت مر زابشير الدين محمود احمه خليفة المسيح ثاني  |
| فضائل القر آن                               | ابيضاً                                             |
| اسلام ودیگر مذاہب                           | ايضاً                                              |
| ِ آن کریم کاتر جمه مع تفسیری نوٹس           | حضرت صاحبزاده مر زاطاهر احمد خليفة المسيحالرابع قر |
| جماعت احمریہ کے اخبارات ور سائل             |                                                    |
| خالد_ربوه                                   | انصار الله: ، ربوه                                 |
|                                             | محلة الجامعه ، ربوه                                |
|                                             | ريويو آف ريليجنز، قاديان                           |
|                                             | تحریک جدید، ربوه                                   |
|                                             | الفضل،ربوه                                         |
|                                             | ہفت روزہ سیر روحانی،ربوہ                           |
| ديگراخبارات ورسائل                          |                                                    |
| اشاعت السنته _ مولوی محمر حسین بٹالوی       | قومی زبان کراچی                                    |
| جریده، کراچی یونیورسٹی                      | افکار، کراچی                                       |
| نقوش،لاہور                                  | صحيفيه ، لا هور                                    |
| ساقی، د ،لی                                 | روزنامه امر وزءلا هور                              |
| معارف،لا ہور                                | سه ماہی ار دو، کراچی                               |
| اخبارر یاض هند،امر تسر                      | اخبار کرزن گزٹ دہلی                                |
| شب خون،اله آباد انڈیا                       | اخبارو کیل امر تسر                                 |
|                                             | د یگر کتب                                          |
| ن مقاله نگاری ۲- تحریک آزای میں اردو کا حصه | پروفیسر معین الدین عقیل اـ رسمیان                  |
| حضرت شيخ يعقوب على صاحب عرفانى حيات احمه    |                                                    |

ڈاکٹر سید معین الرحمٰن ذکر عبد الحق

شهاب الدين ثاقب عبد الحق، حيات اور علمي خدمات

جليل قدوائى مكاتيب عبدالحق

محمد الدين فوق تواريخ اقوام تشمير

مولوی چراغ علی /ترجمه \_مولوی عبدالحق\_ اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام / تحقیق الجبهاد / تعلیقات / تحقیق مسئله تعداد زوجات

/ تهذیب الاخلاق میں شائع شدہ مضامین / حضرت عیسیٰ اور صلیب

سير ہاشى فريد آبادى (مقاله)،ار دو دائرہ معارف اسلاميہ جلد 12۔

ڈاکٹر سید عبداللہ۔۔۔(۱)ار دوادب/(۲)سر سیداحمد خان اور ان کے نامور رفقاء کی نثر کا فکری وفنی جائزہ

تاریخاد بیات مسلمانان پاکستان وہند

مولوی محمدیچیٰ تنہا، سیر المصنفین

ڈاکٹر عبادت بریلوی (مرتب) مقدمات عبدالحق

ڈاکٹر ممتاز حسن اقبال اور عبد الحق

قاضی جاوید سرسیدے اقبال تک

سيدابوالحن على ندوى قاديانيت

حفزت صاحبزاده مرزابشير احمد صاحب سيرت المهدى

علامه محمد اقبال احمديت اور اسلام

ڈاکٹرانورسدید اردوادب کی تحریکیں

مولانا محمد اساعيل ياني پتى مقالات سرسيد

ابوسلمان شاه جهان پوری مولانا ابوالکلام آزاد کی صحافت

عبدالرحمن مبشر دلائل قاطعه ماخوذ ازبرابين احمدييه

شيخ محمد اكرام موج كوثر

محمد حسين آزاد مقالات محمد حسين آزاد

سيدشهاب الدين د سنوي شبلي معاندانه تنقيد كي روشني مين

(شیخ محمد اساعیل پانی پتی)/ مقالات حالی

مولوى عبدالحق

فيض احمه فيض نثرتا ثير

سلمي حقي گلدسته نگارش

مولوی عبدالحق چند ہم عصر ڈاکٹر جمیل حالبی تاریخ ادب ار دو ڈاکٹر محد اشر ف'عظمت رباب اصطلاحات تدوین متن شریمان بیر پنڈت کیکھ رام جی کلیات آرید مسافر جیلانی کامر ان تہذیب و تخلیق مہر ثی دیونیدر ناتھ ٹھاکر جی برامھ دھرم کے بنیادی اصول وعقا کد پادری عمادالدین تواریخ محمدی / تعلیم محمدی حضرت شاه ولی الله محدث د ہلوی جمت الله البالغه يادري عمادالدين حضرت عبد الكريم صاحب سيالكو ثي ليكچر حضرت اقدس امام زمان مسيح موعود مر زاغلام احمد صاحب قادياني نے کہااصلاح اور تجدید کی۔ حضرت مفتى محمر صادق صاحب ذكر حبيب عاصم جمالي/نصر الله خان ناصر 313 اصحاب صدق وصفا حضرت مولاناغلام رسول صاحب راجيكي حيات قدسي ڈاکٹر منور حسین مولوی چراغ علی کی علمی خدمات علامه شبلی نعمانی سوانح مولاناروم اد بی تحقیق مسائل اور تجزیه رشید حسن خان خليق انجم متني تنقيد

## كتب مغربي مصنفين

- 1. Wilfred Cantwell Smith Modern Islam in India
- 2. Contemporary Review August 1881

### انگریزی کتب

1. Moulavi Chirag Ali – Reforms under Muslim Rule

A Critical exposition of popular jihad

2. A.R. Dard – Life of Ahmad

3. K.K. Aziz- Muslim India in British Journals.

ربورش

1. Report Director Education 1898-1899 Bombay

### رسائل

1. Contemporary Review (London, U.K)

### غير مطبوعه مضامين /مقاله جات

ذ کاءاے ملک ہینڈرائٹنگ ایکسپرٹ

عبدالحميد رضواني ـ مولوي چراغ على (مقاله ايم اے اردو) 1971ء پنجاب يونيور سٹی لاہور۔

A.NM. Wahidur Rehman- The relegious thought of Maulvi Chiragh Ali- Montereal,

Canada.

### مكتوبات مشموله مقاله بذا

مشفق خواجه بنام راقم الحروف مرزا ظفر الحن اليضاً ا

### مكتوبات غير مشموله مقاله بذا

میرے فاضل ریفری Referee مشفقی مجیب الرحمن صاحب ایڈوو کیٹ کی رائے تھی کہ "استدلال کومو ژبنانے کے لئے ضروری ہے کہ اضافی اور ضمنی مباحث کو الگ رکھا جائے "۔ سرتسلیم خم ہے لیکن چو نکہ میں ان کاذکر صاحب موصوف سے کر چکا تھا اس لئے صرف نام کی حد تک ذکر کیا جاتا ہے اور دو سرے صاحب کاذکر لطور تبرک ہے جو بید ہیں۔

پروفیسر قاضی محمد اسلم صاحب مرحوم ومغفور۔ اس معاملہ میں موصوف نے اپنے مکتوب مور خہ

7 ستمبر 1981ء میں تحریر فرمایا تھا کہ "یہ کچی بات ہے جو بادی النظر Seriously لینے کے قابل نہیں ہے"۔

برادرم پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالخالق صاحب مد ظلہ آپ کے توسط سے ڈاکٹر داؤد راہبر صاحب بوسٹن امریکہ مقیم امریکہ

مشمولہ "مکاتیب عبدالحق" مرتبہ جلیل قدوائی کے بارے میں رابطہ کیا گیاتھا جس کابرادرم نے اپنے مکتوب محررہ 12 ایریل 1987ء میں بتاماتھا۔

## مصنف كاعلمى اور ادبي تعارف

میرے دوست عاصم جمالی صاحب کا اصل نام چوہدری محمہ عبدالمالک ہے۔ آپ 8 دسمبر 1949ء کو چوہدری محمہ عبدالمالک ہے۔ آپ 8 دسمبر 1949ء کو چوہدری محمہ عبدالغنی صاحب جھنگ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب محکمہ مال میں ملازم تھے۔ آپ نے اپنی تعلیم جھنگ، سر گو دھا اور لا ہور سے حاصل کی۔ 1970ء میں بی کام (آنرز) کیا۔ 1972ء میں نیشنل بنک آف پاکستان کی ملاز مت اختیار کی۔ تعلیم کے دوران ہی آپ پڑھنے کھنے کے شوقین رہے۔ آپ کا پہلا افسانچہ "چنبلی" 1968ء میں ہفت روزہ "لا ہور" کے با قاعدہ لکھنے والوں میں شامل رہے ہیں اور روز نامہ "الفضل" میں شامل رہے ہیں اور روز نامہ "الفضل" میں 1972ء میں پہلا مضمون محترم شیخ محمد اساعیل صاحب پانی پتی تمغہ حسن کار کر دگی کی وفات پر شائع ہوا۔ 1996ء میں خدا بخش اور نشیئل پبلک لا ہریری پٹنہ انڈیا کے جرئل کے شارہ 106 میں آپ کا ایک مضمون سوامی شگن چندر کے جلسہ ء ذاہب کے بارے میں شائع ہوا جو دراصل حضرت مسیح موعود گی کتاب "اسلامی اصول کی فلاسنی "کا تعارف ہے۔ 1997ء میں مجلس ترتی ادب لا ہور کے رسالہ "صحیفہ "میں "غالب کی شاعر انہ عظمت اور گی فلاسنی "کا تعارف ہے۔ 1997ء میں مجلس ترتی ادب لا ہور کے رسالہ "صحیفہ "میں "غالب کی شاعر انہ عظمت اور آزاد" شائع ہوا۔

آپ کی ایک مطبوعہ کتاب "313اصحاب صدق وصفا" جماعت احمد یہ کے کٹریچر میں ایک مفید اضافہ ہے۔ جامعہ کراچی کے تحقیقی رسالہ "جریدہ" 33میں مولوی عبد الحق بابائے اُردو کے ترجمہ Reforms under Muslim"

"Rule (اعظم الکلام فی ارتقاء اسلام) میں تحریف و تدلیس کے بارے میں رسالہ مذکور کی زینت بنا۔ ایک تحقیقی مقالہ زیر عنوان جناب ماسٹر امیر عالم سامانوی مرحوم کا خطبات اقبال پر تیمرہ مرتب کیا جو ابھی غیر مطبوعہ ہے۔ علاوہ ازیں کرٹ برنا (Kurt Berna) کی کتاب Christ did not perish on the cross کا اردو ترجمہ کیا جو تاحال غیر مطبوعہ ہے۔

گذشتہ چالیس سالہ تحقیقات کا بتیجہ "براہین احمد یہ اور مولوی عبدالحق بابائے اُردو کا مقدمہ اعظم الکلام "کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔اس کتاب میں مصنف مذکورنے تحقیق کا حق اداکر دیا ہے۔ کتاب میں کئے گئے وعدہ کے مطابق ایک اور کتاب "براہین احمد یہ اور مولوی رحمت اللہ کیر انوی کی اظہار الحق" وغیرہ ذیر تصنیف ہیں۔ ۔ ۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ

مر زاخلیل احمد قمر 2012–08–15